مرتبه المنتفاظ الفتلاء بحصحة قادي محمر المضال المعاجب قادي محمر المرضال المعاد المتاد شدير تورية تعالم معادير كم بالإلامو افاول المنظم ال

<u>قِلِتَ الْبُكِيُّ</u> لاهور



#### مِسْوِاللَّهِ الرَّمْزِ الرَّحِيْوِرُ

# جمله حقوق تجق مرتب محفوظ ہیں

| انوارالفرقان شرح جمال القرآن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      | نام كتاب   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|
| فينخ القراء حضرت قارى سيدحسن شاه صاحب بخارى رميتيميه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | •••• | افادات     |
| استاذ القراء حضرت مولانا قارى محمد رمضان صاحب زيرمجده                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      | مرتب       |
| in the second of |      | صفحات      |
| قرآءت اکٹری (رجیٹر ڈ)لاہور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      | ناشر وطالع |

### پیش افظ

بِسُسِمِ اللّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيْمِ O ٱلْسَحْمُدُ لِلّهِ وَ كَفَىٰ وَ سَلَامَ عَلَى سَيِّدِ الرَّسُلِ وَ خَاتِمِ الانْبِيَاء وَ اله وَ صَحِبِهِ نَجُومِ الهُلاى – اَمابعد'

تبحویدی ابتدائی کتاب 'جمال القرآن' مدارس تجوید و قراءات کے نصاب میں شامل ہے اس لئے مشاکخ فن تجوید وقراءات کے نصاب میں شامل ہے اس لئے مشاکخ فن تجوید وقراءات نے اس کی تشریح و توضیح کے لئے مختلف حواثی اور شروحات تحریفر مائیس - چنا نچہ شخ الحجوید و القراءات حضرت مولانا قاری اظہار احمد صاحب تھانوی نور الله مرقدہ نے ''حواثی جدیدہ'' کے نام سے نہایت ہی مفید حواثی کھے - شخ القراء حضرت قاری محمد شریف صاحب نور الله مرقدہ نے ''ایشاح البیان' کے نام سے نہایت عام فہم حواثی تحریر فرمائے اور شخ القراء حضرت مولانا قاری محمد طاہر صاحب رحمی دامت برکاتہم العالیہ نے ''کمال الفرقان' کے نام سے مفصل شرح تحریر فرمائی - الله تعالی تمام اکا برومشائخ فن کی جملہ خدمات کو قبول و منظور فرمائے - آھین •

احقر نے یہ بات محسوں کرتے ہوئے کہ طلبہ کرام اپنے متعلقہ استاذمحتر می دری تقریر سے بہت زیادہ ما نوس و متاثر ہوتے ہیں اور اس سے زیادہ تر مستفید ہونے کی کوشش کرتے ہیں اس لئے احقر نے حضرت قاری صاحب جعل الجنة مثواہ کے صاحبر ادوں کی اجازت سے اور حضرت قاری صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے تلانہ ہوگرام کے مشورہ سے حضرت قاری معاحب قدس مرہ کے علمی اور دری افادات کو بنیاد بناکر'' انواز الفرقان شرح جمال القرآن' کو مرتب کیا ہے۔ یہ شرح نہایت آسان اور عام فہم انداز میں تحریری گئی ہے۔ اس شرح کی خصویت یہ ہے کہ جمال القرآن کے متن بر نمبر لگا کر نیچاس سے متعلقہ حضرت الشیخ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے دری افادات اور دیگر مشائخ فن تجوید وقراءات کے حواثی فوائد تحقیقات اور جواہر سے اصحاب ذوق کے لئے علمی مواد فراہم کیا ہے۔ اس طرح یہ شرح مشائخ فن کے واثی نواز کا مجموعہ اور حسین گلدست بن گئی ہے۔ امید ہے کہ' انواز الفُرقان شرح جمال القرآن' سے مبتدی' متوسط اور مشتی ہر طبقہ کے اشراف لوگ کیساں طور پر مستیفد ہوتے رہیں گے۔

الله تعالى اس شرح كوشرف قبوليت مرحت فرما كراس ك نفع اورفائده كوعام اورتام فرمائ - آهين-

الله تعالی اس شرح کوشیخ القراء حضرت استاذی وسندی استاذ الاساتذ ہ قاری سید حسن شاہ صاحب بخاری طیب الله تراه اور جعل الجنة معواہ اور شیخ القراء حضرت قاری عبد العزیز صاحب شوقی رحمة الله تعالی علیه اوراستاذ العرب و العجم شیخ القراء ما برفن حضرت قاری عبد المالک بن جیون علی صاحب نورالله مرقد ہ وجعل الجنة معواہ کے لئے بطور صدقہ جاربی قبول ومنظور فرمائے - آھیسن - نیز احقر کے لئے اور میر سے والدین کریمین اور میر سے اساتذہ کرام اور دیگر علماء و مشاکخ کے لئے ذخیرہ آخرت بنائے - آھیسن -

الله تعالی عزیز م قاری عثان محمود بن حافظ محمود احمد صاحب سلمه الله تعالی از خیر پور نامیوالی مسلمه الله تعالی از مدرس شعبه بچوید و قراءات مدرسه انیس القران کی معجد نیوانا رکلی لا مور -عزیز م قاری محمد عثان صاحب سلمه الله تعالی از ماؤل ناون لا مور -محتر م چومدری محمد علی صاحب زادالله محاسنه مختر مظمیر الدین بابر صاحب زادالله محاسنه عزیز م منیرا حمد شاکر صاحب سلمه الله تعالی - حافظ محمد ناصر رشید زادالله محاسنه محتر مظمیر الدین بابر صاحب زادالله محاسنه عزیز م منیرا حمد شاکر صاحب سلمه الله تعالی - حافظ محمد ناصر رشید زادالله محاسنه کی جمله خد مات اور مساعی جیله کوقبول و منظور فرما کردنیاو آخرت میں ان کافعم البدل عطاء فرمائے و آهیون کیونکه انہوں کی جملہ خد مات اور مساعی جیله کوقبول و منظور فرما کردنیاو آخرت میں ان کافعم البدل عطاء فرمائے فن تجوید و قراءات سے نے ''انوارالفرقان شرح جمال القرآن' کی تحمیل میں میری بہت معاونت کی ہے - مشاکخ فن تجوید وقراءات سے بعد آداب التماس ہے کہ اس شرح میں جو کی و بیشی محسوس فرمائیں شفقت و مهربانی سے مطلع فرماویں - دوسر بیا فیشی میں ان شاء الله تعالی اس کی اصلاح کردی جائے گی -

وَاللَّه الموَفِّق وَ المُعِين

﴿ اَلِوحَمَّادِ ﴾ ﴿ اَلَّهِ مِمَّادِ ﴾ ﴿ اَسْتَادَ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مُنْ اللهُ وَرَّ اللهُ وَاللَّهُ وَرَا اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَرَالْمُ وَلّهُ وَلَا اللّهُ وَلّهُ وَلّمُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّمُ وَلّهُ وَلّمُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّمُ وَلّمُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّمُ وَلّمُ وَلّمُ وَلّمُ وَلّمُ وَ

### استاذ القراء شيخ التجو يدحضرت قارى

# سَيِّد حَسَن شاه بخارى صَاحِب نَراسُهُ مَدَدُ

# مختصرحالات زندگی

وَاجِبُ الاحترام حضرت قارى صاحِب رحمة الله تعالى عليه كانام نامى اوراسم كرامى سِيدِ حَسَن شاه صاحِب بخارى -- آپ كے والد ماجِد كانام سيّد عالم شاه صاحِب بُخارى ہے-

حفزت قاری صاحب کی ولادت باسعادت کیم اکتوبر ۱۹۲۷ء کو بمقام'' دانتهٔ بمختصیل وضلع مانسهره میں ہوئی -یا درہے کہ بمقام دانتہ شہر مانسہرہ سے تفریباً ساڑھے چیمیل پہلے ایک چھوٹا ساگاؤں ہے-

حضرت قاری صاحب رحمة الله تعالی علیہ نے ابتداء اسکول کی تعلیم حاصل کی - دوران تعلیم آپ کے والد ماجد نے فرمایا' بیٹا ہم حضورسرکار دو عالم مطابقہ کی اولا دہیں - اس نسبت سے ہم قرآن مجیداور دین متین کے وارث ہیں لہذاتم اسکول کی تعلیم موقوف کر کے دین اوراسلام کی تعلیم حاصل کرنا شروع کردو-

مچنانچ دعفرت قاری صاحب رحمة الله تعالی علیه ۱۹۴۰ء میں دین تعلیم کے دعمول کے لئے لاہور تشریف لائے اور جامع فتی اجھرہ میں ابتدائی مُرِّب عُرَبتہ کی تعلیم شروع کی - پھر جہلم تشریف لے گئے - پچھر بنی کتابیں وہاں پڑھیں ۔ اس کے بعد از پو وہارہ لاہور تشریف لائے اور اس کے بعد از پ دوہارہ لاہور تشریف لائے اور درس نظامی کی تکیل کے بعد ۱۹۵۳ء میں آپ نے جامعہ اشر فیہ لاہور میں دورہ حدیث شریف کم ل کر کے با قاعِدہ صند فراغت حاصل کی ۔

حفرت قاری صاحب رحمة الله تعالی علیہ کو چونکہ قران مجید حِفظ کرنے کا بہت شوق تھا'اس کے درسِ نِظامی کے ساتھ ساتھ آپ نے جمال والی مجد مین بازارا جھرہ کا ہور میں قرآن مجید حِفظ کرنا شروع کر دیا تھا - الله تعالیٰ کے فضل و کرم سے تقریباً جھے ماہ میں آپ نے قرآن مجید کمٹل جِفظ کرلیا تھا - دورہ حدیث شریف کے بعد استاذُ العلما

حضرت مولا نا رسول خان صاحب ( نُورُ اللّٰهُ مَرِقَدُ ہُ) فاضِل دیو بند سے دوبارہ بیضاوی شریف پڑھی-حضرت قاری صاحب قَدْسُ مِنْ مُنْ ابتدا میں تجوید دقراء کے تعلیم استاذ القراء شیخ التحوید والقراء کے حضرت قاری عبدالعزیز شوتی صاحب نوراللّٰد مرقدہ سے حاصل کی - اس کے بعد شخ العرب والعجم' استاذ القراء والحجو دین حضرت قاری عبدالما لک بن جيون على صاحب الله مرقده وجعل الجنة معواه على ممل تجويد بروائيت حفص رحمة الله تعالى عليه اورقراءات سبعه متواتره و . قِراءاتِ ثلثُه المتممه للعشر حاصل كين-استاذ القراءُ شِيخ التجويد والقراءت حضرت قارى عبدالما لك صاحب رحمة الله تعالیٰ علیہ نے حضرت قاری صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بریمُمہ ہ اِستِعداد کی وجہ سے بڑی محنت فر مائی اور آ پ کوتما مُحوِّن غُرَب كي تعليم دي - اي كي حضرت قاري صاحب رحمة الله تعالى عليه رحمة واسعة كي طاوت بهت بي عمده تقيي اورزندگي بهرتمانِل قراءت اورجلسوں میں آنجناب تِلاوت قرآن مجید کرنے کی سعادت حاصل کرتے رہے۔ اللہ فیجانہ تعالیٰ نے آ ب كوهمن تجويد حسُن لهجه اورحَسنِ صَوت كي نعمت سے بھي مالا مال فرمايا تھا- امير شريعت حضرت ستيد عطاء الله شاه صاجب بخاری رحمة اللدتعالی علیدے جب بھی حفرت قاری صاحب رحمة اللدتعالی علیه ملتان ملاقات کے لئے تشریف لے جاتے تو سیدعطاء اللہ شاہ صاحب بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ خود بھی بڑے اشتیاق سے قرآن مجید کی تلاوت سنتے اور اہل خانہ کو بھی پردے کے پیچھے سے تلاوت سننے کی تاکید فرماتے -حضرت قاری صاحب رحمة اللہ تعالی علیہ جب بھی اینے شیخ روحانی قطب الارشاد حضرت شاہ عبدالقا درصاحب رائے پوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہے ملنے جاتے تو آ پ سے بالخصوص تلاوت قرآ ن مجیدینتے اور دوران تلاوت ممارک آتھے س اشکیار رہیں۔

حضرت قاری صاحب رحمة الله تعالی علیه پوری زندگی استاذ القراء نضیلت الشیخ حضرت قاری عبدالما لک صاحب رحمة الله تعالی علیه سے اخذ کردہ لہجوں کے امین رہے اور مستعد طلبہ کرام کوسکھاتے رہے۔ آپ نے بادشاہی مسجد میں قرآن مجید سنانے کاشرف بھی حاصل کیا۔ حضرت قاری صاحب رحمة الله تعالی علیه نے ۱۹۵۷ء سے لے کر ۱۹۷۲ء تک گورنمنٹ جامعہ مجد نیلا گنبہ نیوانارکلی لا ہور میں فرائیض تدریس انجام دیئے۔ آپ نے دوبارہ ۱۹۸۴ء سے لے کر ۱۹۹۰ء تک مدرسہ تجوید القران موتی بازار لا ہور میں تجوید وقراء کے کے فرائیض سرانجام دیئے۔ اس کے ساتھ ساتھ بعد نما نے ظہر جامعہ دار العلام الإشلامیہ کامران بلاک علامہ اقبال ٹاؤن لا ہور میں مجمی تدریس

فرائِفِسِ سرانجام دیتے رہے۔ پھر آپ ۱۹۹۰ء میں پاکستان سے بھرت فرما کر مدینہ مُنُوّرہ تشریف لے مجے اور ۱۹۹۳ء تک معجد نبوی مقالیقی میں قرآن مجید کی خدمت میں مشغول رہے۔ مور ند ۲۳ اپریل بروز ہفتہ ۱۹۹۳ء الموافق ۱۲ زیقعدہ ۱۳۱۳ ھے کو تقضائے الٰہی سے اِنقال فرما مجے۔

### إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ٥

حضرت قارى صاحب رحمة الله تعالى عليه كى الميهم مراكم مُرينه بصحّت وعافيت حيات بين-الله تعالى حضرت

سّیده اُستانی صَاحِبه دَامتُ برکاتُهاالعَالیه کاسایه عاطِفت تا دیر بچوں اور بچیوں کے سروں پر قائم و دائم رکھے-آھین – اُلْحُمُدُ لِیْٰد حضرت قاری صاحب نُورالله مُرقَدُهٔ کی تمام اولا دبہت خوبیوں اور صلاحیتوں کی ما لک ہے-

سب سے بڑے صاحبزادے استاذ القراء محتر م حضرت مولانا قاری سید منظو را کھن شاہ صاحب بخاری دامت برگائیم العالیہ جواس وقت نارتھ لندن بین مقیم بیں اور مرکزی تبلیغی جامع مسجد بیں انگلش بین خُطبہ جُمعۃ المبارک ارشاد فرماتے ہیں۔ ماشاء اللہ استاذ القراء حضرت مولانا قاری سید منظو را کھن شاہ صاحب بخاری مدظلہ العالی (۱) کا فظافر آن ہیں (۲) قاری پروایت حفص ہیں (۳) فارشل درس نظامی از جامعہ اشرفیہ لا ہور ہیں (۳) فارشل قرآء ات سبعہ متواترہ ہیں (۵) فارشل قرآء ات خلافہ المتممہ للعشر ہیں (۲) ایم اے اسلامیات ہیں فارشل قرآء ات سبعہ متواترہ ہیں (۵) بیرون ملک پاکستان کی نمائندگی کا شرف بھی حاصل کر چکے ہیں۔ آپ بغضل الله وامی شہرت یافتہ ہیں (۸) ہیرون ملک پاکستان کی نمائندگی کا شرف بھی حاصل کر چکے ہیں۔ آپ بغضل الله تعالی وکر مہ فن تجوید و قرآءت میں سیح معنی میں اپ والد ما جدر حمۃ اللہ تعالی علیہ کے جانشین ہیں۔ آپ کی طاصل کر بی میں اول پوزیشنیں بھی حاصل کر بی میں اول پوزیشنیں بھی حاصل کیں۔

حضرت قاری صاحب نورالله مرقده کے دوسر سے صاحبزاد سے محتر محضرت مولانا قاری سید مسعود الحسن شاه صاحب بخاری مدظله العالی بین جو ماشاء الله بین الله بین نیز آپ (۱) حافظ قرآن بین (۲) قاری بروایت حفص بین (۳) فاضل درس نظای از جامعدا شرفیدلا بهور بین (۳) فاضل قراء ات سبعد متواترهٔ وقراء ات شاخ المتممه للعشر بین (۵) دنیادی تعلیم سے بھی آراستہ بین -حضرت قاری ساحب طیب الله کراه کے

حضرت قاری صاحب بنجاری زَادَلَندُ کَا اِلْحَتْ مُواهُ کے پانچویں صاجزاد نے خرالقراء عزیز م جناب قاری سیدانواراکخن شاہ صاحب بخاری زَادَلَند کَا مِن جو ماشاً ءاللہ صحح معنی میں حضرت شخ کے خلف الرّشید ہیں - ملک بھری محافہ إلی قرآءت میں مدعو کے جاتے ہیں - اللہ تعالی نے آپ کوشسِ صُوت 'حسنِ لہجا در حسنِ تجوید کی نعمتوں سے مُزین فر مایا ہے - آپ کی تلاوت روحانیت سے پُر ہوتی ہے نیز آپ کی تلاوت سامعین کو محظوظ و محور کردیتی ہیں - آپ نے دنیاوی تعلیم بھی حاصل کی ہے -

الله تعالیٰ عزیزم قاری سّیداً نواُرانحس شاہ صاحِب بخاری سَلّمہ الله تعالیٰ کی زندگی میں برکت عطا فر مائے۔ آھیسن -اورقراءات سَبعه ُمتواتِر ہ اورَ فلٹہ اُمتم یہ للعشر کی تھیل کرنے کے بعد ستفل فن تجویداورقراءات کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فر مائے - آھین -

ازقلم: قارى محدرمضان صاحب استاذ شعبة تجويد وقراءات جامعد مدنيه كريم بارك راوى روز الا مور-خطيب جامع مستجد قدس متصل تمانه كوالمن مرمين بارار الا مور- تقاریظ-ازاستاذالقرام محترم قاری سیدمنظورالحن شاه صاحب بخاری دامت برکاتهم -خطیب مرکزی تبلیغی جا مع مسجد نارته اندن-محترم مولانا قاری سید مسعودالحن شاه صاحب بخاری مدخلا ٔ -فخر القرام محترم قاری سیدمحمود الحن شاه صاحب بخاری مدخلا ٔ استاذ قراءت اکیدی بر مجمعم اندن -محترم قاری سیدریاض الحن شاه صاحب بخاری مدخلا و نینس لا مور - فخر القرام محترم قاری سیدانوارالحن شاه صاحب بخاری مدخلا ٔ - دیننس لا مور -

بِسُسِمِ اللّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيْمِ O ٱلْسَحَمَّدُ لِللهِ وَ كَفَىٰ وَ سَلَامَ عَلَى سَيِّدِ الرَّسُلِ وَ خَاتِمِ الانْبِيَاءَ وَ الهِ وَ صَحِبِهِ نَجُومِ الهُلاَى – اَمَّابِعِدُ

علیم الامت حضرت مولانا شاہ محمد اشرف علی تھا نوی نور اللہ مرقدہ کے مؤلفہ رسالہ '' جمال القرآن' کو برصغیر
پاک و ہند میں جومقبولیت عامہ حاصل ہے وہ کسی سے نخفی نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بید رسالہ مدارس تبحوید وقراءات میں
ہیشہ شامل نصاب رہا ہے اور اساتذہ فن نے اس کی تشریح واتو ضیح کے لئے مختلف حواثی اور شروح تحریفر مائیں۔ چنا نچے شیخ
القراء حضرت قاری محمد شریف صاحب نور اللہ مرقدہ نے ''ایعنا تر البیان' کے نام سے نہایت عام فہم حواثی تحریر
فرمائے - استاذ القراء ماہر فن جناب مولانا قاری محمد طاہر صاحب رحیمی مدظلہ نے ''کمال الفرقان' کے نام سے مفصل
فرمائے - استاذ القراء ماہر فن جناب مولانا قاری محمد طاہر صاحب رحیمی مدظلہ نے نہایات مصاحب تھا نوی رحمۃ اللہ
شرح تالیف فرمائی اور''حواثی جدیدہ' کے نام سے شخ القراء حضرت مولانا قاری اظہار احمد صاحب تھا نوی رحمۃ اللہ
تعالیٰ علیہ نے نہایت مفید حواثی کھے۔

"اُنوارُالفُرُقُانُ شرح جمال القرآن مو لفہ برادر ماجناب مولانا قاری محمد رمضان صاحب زید مجد و شخ التجوید والقراءات جامعہ دنیہ کریم پارک لا ہور بھی ای سیسلسلة السفھیب کی ایک کڑی ہے۔ ماشاءالند شرح خذا کا انداز بیان نہایت سادہ اور آسان ہے اور شاید ہی کوئی ایسی جگہ ہوجولائق تشریح ہواور اس کی تشریح وقوضیح نہ کی گئی ہو۔ شرح خذا طلبو اساتذہ دونوں کے لئے بکسال مفید ہے۔ بالخصوص تجوید کے مبتدی اساتذہ تو اس سے خوب استفادہ کر سکتے ہیں۔ اس لئے کہ اس میں ہر لمعہ سے متعلقہ تشریح وقوضیح کے ساتھ ساتھ اس کے پڑھانے کا طریقہ بھی آگیا ہے۔ "انوار الفرقان شرح جمال القرآن "در حقیقت شنے القراء استاذ الاساتذہ وحضرت قبلہ والد ماجد صاحب صاحب نور الله مرقدہ کے دری افادات ہیں۔ بیدری افادات شیخ القراء استاذ الاساتذہ حضرت قبلہ والد ماجد صاحب

رحمة الله تعالی علیه کی زندگی میں شائع ہو کرمنظر عام آجاتے تو بالیقین شخ القراء استاذ الاساتذ ہ و حضرت قبله والد ماجد صاحب رحمة الله تعالی علیه بے حدمسر وراور خوش ہوتے تاہم حضرت قبله والد ماجد صاحب نور الله مرقد ہ کے وصال مبارک کے بعد بھی ان افادات کا کتابی شکل میں شائع اور طبع ہونا قابل قدر ہے۔

الله تعالی اس شرح کوشرف قبولیت مرحمت فرما کراس کے نفع اور فائدہ کوعام اور تام فرمائے - آھین الله تعالی اس شرح کوظلب اور تجوید کے ابتدائی معلمین کے لئے نافع اور مفید بنائے - آھین الله تعالی اس شرح کوش القراء حضرت قبلہ والد ماجد صاحب طیب الله شراہ وجعل الجمنة معواہ اور جملہ مشائخ فن
تجوید وقراءات کے لئے اور مرتب کے لئے بطور صدقہ جاریہ قبول ومنظور فرمائے - آھین -

قاری سیّد منظورالحن شاه بخاری ٔ قاری سیّد مسعودالحن شاه بخاری ٔ قاری سیّد محمودالحن شاه بخاری ٔ قاری سیّدریاض الحن شاه بخاری ٔ قاری سیّدا نوارالحن شاه بخاری –

公公公公

تقريظ-ازاستاذالقراءحضرت مولانا قارى محمصديق لكصنوى صاحب مدخله العالى-

بِسُمِ اللّٰهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيُمِ O نَحمده و نُصلى على رسولهِ الْكريم و على اله و اصحابه و ذرياته اجمعين – أمَّا بَعد '

بنام انوار الفُرقان شرح جمال القران مُرتَّبه مرم قاری محدرمضان صاحب دَامتَ برکاهم کواکثر مقامات ہے دیکھا تو اعد تجوید سلف و خلف کی کتابوں کے مطابق ہیں اور اس نتیجہ پر پہنچا ہوں کہ صاحب مرتب نے جملہ مسائل کو نہایت کوشش کے ساتھ عمدہ اور سادہ الفاظ میں ذبمن شین کرانے کی کوشش کی ہے اور بعض مقامات پر قواعد تجوید سوال و جواب کی صورت میں تحریر کئے ہیں جس سے مسائل کو یا دکرنے میں آسانی ہوجاتی ہے اور جوحواثی تشنہ سے ان کو کھی پورا کر دیا ہے جس سے امید ہے کہ اللہ تعالی کے نفل سے انوار الفرقان شرح جمال القرآن نظلہ تجوید کے لئے نافع اور مفید کر ایا ہت ہوگا ۔ میں اس شرح کی تدوین و تشرح کی دعا کرتا ہوں اللہ رب العزت اپنے نفل و کرم سے شرف قبولیت عطاء فرمائے اور ذخیرو آخرت بنائے ۔ آھین ۔

محدصد نی لکھنوی۵انتمبرا•۲۰ء

 $\triangle \triangle \triangle \triangle \triangle$ 

### شيخ التجويد والقراءات عكيم الامت مولانا قاري

### سيراشرف على صاحب تفانوى نرالله رقده

### كمختصرحالات زندگي

نام ونسب و پیدائش: نام اشرف علی لقب تحکیم الامت والد ماجد کانام عبدالحق - والد صّاحِب کی طرف سے فاروتِی النّسل اور وَالِدَه صَاحِبَه کی طرف سے عَلَوِی ہیں - قصبہ تھا نہ بھون صَلع مُنظفَّر تگر ہو۔ پی (ہند) میں ایک رئیس گھر انہ میں ۵ رئے النَّا نی • ۱۲۸ ھے کو چہارشنبہ کے دن پیدا ہوئے - تاریخی نام ''کَرِمِ ظَلیم'' ہے۔ آپ کی و فات ۱۳۲۲ ھ مُطابق ۱۹۳۲ء میں ہوئی -خواجہ عَزِیْرُ اُلِحَّن مجذوب نے تاریخ رِحُلت پرفر مایا

> بر سدر حلت ہے آج اشرف الاولیاء کی ۲۲ میں ۲۲

تعلیم و تربیت: اولا قرآن شریف دِفظ کیا -اُستاد کا نام حافظ حسین علی تھا - دِفظ سے فارِغ ہوئے تو تھانہ بھون میں مختلف اَسایّد من سے اور زیادہ تر مُتو سِطات تک فارِی اور اِبتدائی عربی کی مجب حضرت مولا نافتح محمد صاحب تھانوی بہت ہوے عالم باعمل متی و پر بیز گار ہونے کے علاوہ حضرت مولا نامحمد پر حسیس - حضرت مولا نافتح محمد صاحب تھانوی بہت ہوے عالم باعمل متی و پر بیز گار ہونے کے علاوہ حضرت مولا نامحمد تاریم صاحب نانوتوی بانی وار العلوم دیو بند کے خاص شاگر دوں میں سے تھے اور وار العلوم دیو بند میں قار فین علا کی جو سب سے پہلی جماعت تھی ان میں حضرت مولا نامحمود الحن صاحب بھی تھے - حضرت حکیم الاُست کی عمرا اسلام تھی کہ حضرت مولا نافتح محمد صاحب کی تعلیم و تربیت کا گہر اثر آپ نے قرل کیا ۔ باجماعت نماز و بخگا نہ کا خاص اہتما م فر مانے کے علاوہ پچھلی رات تبجد کوا شخت اور نوافل ووظا نف پڑھتے تھے ۔ قبول کیا ۔ باجماعت نماز و بخری آپ نے وارالعلوم دیو بند میں وا خلد لیا ۔ و ہاں فاری کی اعلیٰ کتا بیں مشلاً سکندر نامہ و غیرہ مولا نا منفقت علی صاحب دیو بندی سے را والعلوم میں ۱۳۹۵ ھیں داخراں ہوئے اور اسلام ھیں فارِغ

ہوئے - عربی کی متوسّطات حضرت شیخ الہنداور دیگراسا تذہ کرام سے پڑھیں اور دورۂ حدیث اور دیگر اعلیٰ کتب حضرت مولا نامحمہ بعقوب صاحب نانوتو کی (صَاحِبز اوہ حضرت مولا نامملوک العّلی صاحِب اور خلیفہ حضرت حاجی المداد اللّه صاحبؓ) سے پڑھیں-

فراغت کے بعد حفرت چودہ سال تک کا نپور میں صدر مدرس رہے۔ اس زمانہ میں جج بیت اللہ کے لئے تشریف لے گئے اور خاص طویل عرصہ تک حفرت حاجی امداد اللہ صاحب تقانوی مہا جر کی خدمت میں بُیْعَتُ وسُلوک کے مراجل طے کئے۔ جبوید و قراءت کی تعلیم کے حصول کے لئے مدرسے مولیتیہ کے صدر در ترس شخ عرب و عجم حضرت قاری عبداللہ صاحب مہا جر مکہ سے اِسْتِفادہ کیا۔ مشق و ریاض سے ایس عُمہ ہ اِستِعداد پائی تھی کہ لب و اہجہ و ادائیگ میں استاذ کے مثیل ومُشابِہ ہو گئے۔ جب حضرت قاری صاحب مدرسے صولتیہ کی بالائی مُنزِل میں حضرت کو مشق کراتے تھے تو استاد پڑھ درہا ہے یا شاگر د۔

حفرت مولا نامحد یعقوب صاحب ادران کے بعد ابوصنیفہ وروزگار حضرت مولا نارشید احمد صاحب سے فتِ إِفَاء مِیں مَہارت بہم پہنچائی - مُسلوک میں حضرت حاجی صاحب سے مُنازِل تصوف میں حدیمال کو پہنچے اور خلافت سے سرفراز ہوئے-

تصنیف وافا دہ باطنی: قیام کانپور کے زمانہ میں تعلیم و تدریس وعظ و تبلیغ و قیاء اور اِفاض باطنی میں بے شارعلاء اور عام سلمان آپ سے مستفید ہوئے - چودہ سال قیام کانپور کے بعد ایک خاص داریہ قلبی کے تحت محض قو گلاً عَلَی عام سلمان آپ سے مستفید ہوئے - چودہ سال قیام کانپور کے بعد ایک خاص داریہ قلبی کے تحت محض قو گلاً عَلَی الله وطن تھا نہ بھون تشریف لائے اور اپنے شیخ روحانی حصرت حاجی امداد اللہ صاحب کی خانقاہ امدادیہ میں جانشین ہو صربے۔

الله تعالی نے بے مثال مقبولیت نصیب فر مائی - وعظ وارشاد بیعت و ملوک اور تصنیف و تالیف کا اس قد عظیم الشان کا مسرانجام دیا ہے کہ اس کا م کی و مسعت کے پیش نظر تنہا ایک ایک خدمت کے لئے ایک مستول اورارہ کی ضرورت محمی مگر

الله تعالی کے لئے یہ پھی مشکل نہیں کہ ایک عالم کا کام ایک فرد میں جمع کردے لَيْسَ عَلَى اللَّهِ بِمُسْتَنُكَرِ أَن يَجْمَعَ العَالَمَ فِي وَاحِدٍ تصانیف: فقهٔ تفسیرٔ حدیث تصوُّف تجویدعقا کدادرمسلمانوں کی رہبری دراہنمائی میں مُعاشرتی ' تَمُّ نی' سیاسی ادر تجارتی موضوعات پرنہایت مُحقِّقانہ دگراں مایة تحقیقات دائسِنباط پمُشتِمل ہیں-

سینئز ول مواعظ قلم بند ہو ہوکر دور ونز دیک کے تمام مسلمانوں میں پھیلے اور ان کی راہنمائی کا سامان ٹابت ہوئے۔ جیرت انگیز کارنامہ بیہ کہ حضرت نے اپی تصانیف ہے بھی کوئی مالی فائدہ صاصل نہیں کیا۔ اِجازت عام تھی کہ میری کتابیں جس کا جی چاہے جب چاہے۔ حضرت اپنی تصانیف کے حُقوق قل طباعت کو فروخت کرنا شرعاً ناجا پُز بہجھتے تھے۔ اس عام اِجازت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے حضرت کی تصانیف سے سینکڑوں فروخت کرنا شرعاً ناجا پُز بہجھتے تھے۔ اس عام اِجازت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے حضرت کی تصانیف سے سینکڑوں نائیر بین کا بھلا ہوا۔ نصر ف مسلمان بلکہ غیر مسلم لوگوں نے بھی کتابیں شاکع کیں اور لاکھوں رو پید کما یا اور کمار ہے ہیں۔ آپ تصوف نفیر اور فِقہ میں امام الوقت تھے۔ اِرشاد وسُلوک میں نہ صرف عوام کی بلکہ علما کی زبر دست راہنمائی فرماتے تھے۔ آپ کے خُلفا میں اُستاذ نا حضرت مولا نا عبد الرحمٰن صاحب کیمیلیوری صدر مدرس مظام ہرعلوم سہار نبور خضرت مولا نا قاری محمد طیب صاحب ہم وارالعلوم و یو بند محمد سے صاحب بانی جامعہ اشر فید لا ہورا مشاد مصرت مولا نا مفتی محمد حسن صاحب بانی جامعہ اشر فید لا ہورا مُستاذ العلما حضرت مولا نا سیرسلیمان صاحب ندوی وغیرہ و غیرہ و نہایت مُستاز علاوا کا برین بلّے ہوئے ہیں۔ صاحب ورشہوم صنف حضرت مولا نا سیرسلیمان صاحب ندوی وغیرہ و غیرہ و نہایت مُستاز علاوا کا برین بلّے ہوئے ہیں۔ صاحب ورشہوم صنف حضرت مولا نا سیرسلیمان صاحب ندوی وغیرہ و غیرہ و نہایت مُستاز علاوا کا برین بلّے ہوئے ہیں۔ صاحب ورشہوم صنف حضرت مولا ناستیرسلیمان صاحب ندوی وغیرہ وغیرہ و نہایت مُستاز علاوا کا برین بلّے ہوئے ہیں۔

ازقلم شخ التجويد والقراءت حضرت قارى اظهار احمد صاحب تمانوى نور الله مرقده وجعل الجنة مثواه - استاذ اسلا مك يونيورشي اسلام آباد - همله مدرسة تجويدالقرآن موتى بازارلا مهور -

### (1) بنم اللوالرهن الرحيم ٥



بَعَدَ الْحَدِ وَالصَّلُوقِ (٢) مِهِ چنداوراق بين سروريات ججويد مين مُسمّى "به جمالُ القرآن "اوراس ك

مضامین کوملقب سفیبه لمعات کیاجائے گا...

﴿ مقدمه کی تعریف ﴾ اصل کتاب شروع کرنے سے پہلے بطور تمہید جو ابتدائی چیزیں بیان کی جاتی ہیں مثلاً (۱) علم کا نام (۲) علم کی تعریف (۳) موضوع (۴) غرض و غایت (۵) فائدہ وثمرہ (۲) ارکان (۷) فضیلت (۸) واضع یا مدون (۹) تھم۔ ان کوفاری میں دیبا چداور عربی میں مقدمہ کہتے ہیں۔

اس مقدمه میں مصنف رحمتہ اللہ علیہ نے پانچ چیزیں بیان فرمائی ہیں (۱) خطبہ مسنونہ (۲) جمال القرآن کا تعارف (۳) جمال القرآن کا مقارف (۳) جمال القرآن کا مأخذ (۵) مشورہ مفیدہ جن پرمتن میں نمبرات لگادیئے سے ہیں۔

مصنف رحمته الله عليه في اس كتاب كانام جمال القرآن كيون ركها يم

جواب: مصنف رحمت الله عليه في اس كتاب كانام بهت عده اورموضوع كين مطابق ركها ب كيونكه جمال القرآن كا معنى بقرآن كاحسن اورتجويد بهى تلاوت قرآن كاحسن اورزينت ب يناخيه علامه جزرى رحمته الله عليه فرمات بين - وهو ايضاً حِلْيَةُ التَّلاوَةَ وَزِيْنَةُ الاَداءِ وَالقِراءَةِ (ترجمه) اوروه تجويد بهى تلاوت كاز يوراوراداو قراءت كى زينت ب -

معسوال: مُصنِّف رحمته الله عليه نے جمال القرآن کے عنوانات کو بابوں اور نصلوں میں تقسیم کرنے کی بجائے لمعات میں کیوں تقسیم کیا؟

جواب: مصنف رحمته الله عليه كاس كتاب كعنوانات كولمعات مين تقسيم كرنا بهت عمد العبير به اوراس مين كتاب كنام كساته مناسبت بهي پائي جاتى به كيونكه أنهات جمع به لَمْعُهُ كي اور لمعه كمعني چك اورروشن كرآت بين جيسا كه كهاجاتا به تمع البَرْق بحلي چكي پس چك اور حسن مين ايك لطيف مناسبت پائي جاتى به -

وال: معنف رحمته الله عليه نے خاص چودہ لمعات كيوں مقرر كے؟

جواب: مصنف رحمت الله علیہ نے ہر لمحہ ہے حاصل ہونے والی علم تجوید کی روثنی کو چاند کی روثنی سے تشید دی ہے۔ پس جی چاند کی روثنی چودھویں رات کو کمل ہو جاتی ہے ای طرح علم تجوید کے ضروری مسائل کی روثنی بھی چودھویں لمحہ پر کمل ہو جاتی ہے۔ سے کُٹُ مِنْ مُعْتَرَهُ ہے مراد بَدِیَّةُ الوحید طبقہ التحقیق التحقید کے جاتی الوقف ہیں ہے ہمال ہو التحقیق التحقید کتاب ہے مولانا قاری عبدالوحید خان صاحب اللہ آبادی کی تصنیف ہے۔ آپ کا تاریخی نام سعادت علی خان ہے ولا وت ربح الاول ۱۴۹۱ھ میں ہوئی سے وہی رسائل ہیں جو حاشیہ نمبر ہیں درج ہو چکے ہیں سے مثلاً پہلا لمحہ تیسر المحداور مخارج وغیرہ ۔ میں اختا مشلا پہلا لمحہ تیسر المحداور مخارج وغیرہ ۔ میں اختا مشلا پہلا لمحہ تیسر المحداور مخارج وغیرہ ۔ میں اختا مشلق کی تعریف بمع مثالی سورت ہیں جو سے مثالی ہوں کا مدید کے قاعدہ نمبرہ میں اختا حقیق کی تعریف بمع مثالیس (۲) گیار ھوں المحہ کے قاعدہ نمبرہ میں اختا حقیق کی تعریف بمع مثالیس (۲) گیار ھوں سائل اردوظم میں حضرت حیم الامت ہی کی یادگار ہیں اوران میں رسالہ تجویدالقر آن حضرت رحمت اللہ التوفیق کی دونوں رسائل اردوظم میں حضرت کی المحہ کے اغادہ نمبرہ کی سائس دواخل رہا ہے۔ و باللہ التوفیق گی گیر ہیں۔ کے نصاب میں داخل رہا ہے۔ و باللہ التوفیق گیر ہیں۔ کے نصاب میں داخل رہا ہے۔ و باللہ التوفیق گیر ہیں۔ کے نصاب میں داخل رہا ہے۔ و باللہ التوفیق گیر ہیں۔ کے نصاب میں داخل رہا ہے۔ و باللہ التوفیق گیر ہیں۔ کے نصاب میں داخل رہا ہے۔ و باللہ التوفیق گیر ہیں۔

# ﴿ لَهِ يَهُالُلُعِهِ ﴾

### ت تجوید کہتے ہیں ہرحرف کواس کے مخرج سے نکالنااوراس کی صفات کوادا کرنااوراس علم کی

﴿ حواشی پہلا لمعہ ﴾ پہلے لمعہ کے معنیٰ ہیں: پہلی روشیٰ پہلے لمعہ کو مصنف رحمتہ اللہ علیہ نے جاند کی پہلی رات سے تشبیہ دی ہے۔ پس جس طرح جاند کی پہلی رات کو تھوڑی می روشنی ہوتی ہے اس طرح مصنف رحمتہ اللہ علیہ نے پہلے لمعہ میں تجوید کی تعریف اوراس کی حقیقت بیان فرما کر تھوڑی می روشنی مرحمت فرما دی ہے۔

ع معنف رصته الله عليه نے مخترا حجويد كى تعريف بيان فر مائى ہا ور قاعدہ بھى يہى ہے كہ كى علم وفن كے شروع كرنے سے پہلے اس كى تعريف معلوم كرلى جائے ۔ اور تجويد كے لغوى معنى بين تسخيسين النتينى، الاتيان بالنجيته يعنى كى كام كے عمدہ كرنے اور سنوار نے كے ہيں ۔ تجويد كى جامع تعريف بيہ جھ و اُداء السحور وف مِن متن متن حارج به الله حكام كے عمدہ كرنے اور سنوار نے كے ہيں ۔ تجويد كى جامع تعريف بيہ جھ و اُداء السحور وف مرون كو ان كام كے عمدہ كرنے اور سنوار نے كے ہيں ۔ تجويد كى جامع تعريف بيس محولة و بعنير كلفة . (ترجمہ) حروف كو ان كار خمارة مقردہ سے تمام صفات لازمہ و عارضہ كالحال كالقرآن كى مقردہ سے تمام صفات لازمہ و عارضہ كالحال كالاركام القرآن كى موضوع علم تجويد ہو اور كے تاريخ اور ان كى صفات سے بحث كى جاتى ہو يہ المحدوو في و صفات ہا كہ تجويد و مالم ہے كہ جس ميں حروف كے خارج اور ان كى صفات سے بحث كى جاتى ہاتى ہے۔

سوال: علم تجوید کاموضوع کیاہے؟

جواب: علم تجوید کا موضوع حروف تہی اور حروف قرآنیہ ہیں۔ صحیح ادا کے اعتبار سے کیونکہ تجوید میں ان کے عوارض ذاتیہ سے ہی بحث کی جاتی ہے۔

سوال: علم تجوید کی غرض وغایت کیا ہے؟

جواب: علم تجوید کی غرض وغایت صور نگی السلسان عن المحطاف فی ادائ القر أن و تبلاو فی القر أن و تبلاو فی القر أن كما النول و تعسین القر آغر فی الفر آن مجید کی غلط اوائیگی سے بچانا اور نازل شده طریقه کے موافق قرآن مجید کی تلاوت کرنا اور تلاوت کوعده بنانا۔

اروال: علم تجوّید کا فائده وثمره کیا ہے؟

جواب: علم تجوید کا فائده وثمره الله تعالی کی خوشنو دی حاصل کرنا 'اور دونوں جہاں کی سعادت حاصل کرنا۔

سوال: علم تجوید کے ارکان کیا ہیں؟

جواب: علم حجوید کے ارکان حیار ہیں اور وہ یہ ہیں (۱) مخارج (۲) صفات لا زمہ (۳) ترکیبی احکام وقو اعد مثلاً اخفاو ادغام نمد وغیرہ (۴) زبان ہے ریاضت ومحنت کرنا۔

ا ال: علم تجوید کی فضیلت کیا ہے؟

جواب: علم جوید کی نصلت بیہ کہ بیلم تمام علوم سے اشرف وافضل ہے کیونکہ اس کاتعلق کلام اللہ سے ہے جو کہ ا

اشرف الكلام ہے۔

ا ال: علم تجوید کا حکم کیا ہے؟

جواب: علم تجوید کاسکھنا ہرمسلمان پر فرض ہے اور فن تجوید میں کمال حاصل کرنا فرض کفایہ ہے۔

ا ال: علم تجوید کے مدوّن کون ہیں؟

جواب: علم تجوید کے مددّن ابوعبدالرحمٰن خلیل بن احد فرا ہیدی التوفٰی ۰ کا ھ عَمَرَ وَ بن عثان قُبنر المُلَقب بسیبویه التوفٰی ۱۸۸ھ ممر بن مُستنیر عرف قطرب التوفٰی ۲۰۹ھ کیٹی بن زیاد فراءالتو فی ۲۰۷ھ مبر دالتو فی ۲۷۷ھ ہیں۔

سوال: وجوب تجوید کے دلائل کیا ہیں؟

یواب: اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے و رُتّلِ الْقُوْ اَنَ تَوْتِیلًا یعیٰ قرآن مجیدکو خوب ظهر ظهر کر پڑھو۔

شیر خدا حضرت علی کڑم اللہ وجہ اس آیت کریمہ کی تغییر میں فرماتے ہیں النّت و تیٹ ہے ہو یہ گئے۔

الْحُوّدُو فِ وَ مَعْوِفَةُ الْوقُو فِ یعیٰ ترتیل نام ہے حروف کو تجوید ہے اداکر نے اور وقف وابتداء کے کل وطریقہ کے پہچانے کا۔ نیز رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِنَّ اللّٰهُ یَجِبُ اَن یَقُوءَ الْقُوْ آنْ کُما الله علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ پڑھا جائے جیسا کہ وہ نازل کیا گیا ہے اور آن سلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دہ ان اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دہ ایک واللہ قران والقُو اُنْ یَلْعَنّهُ (ترجمہ) آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دہ ایک واللہ واللہ اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دہ ایک والوت اس حال میں کرتے ہیں کہ قرآن ان پر لعنت کرتا ہے جیسے نے فرمایا بہت سے لوگ قرآن یا کی تلاوت اس حال میں کرتے ہیں کہ قرآن ان پر لعنت کرتا ہے جیسے نے فرمایا بہت سے لوگ قرآن یا کی تلاوت اس حال میں کرتے ہیں کہ قرآن ان پر لعنت کرتا ہے جیسے کے فرمایا بہت سے لوگ قرآن یا کی تلاوت اس حال میں کرتے ہیں کہ قرآن ان پر لعنت کرتا ہے جیسے کے فرمایا بہت سے لوگ قرآن یا کی تلاوت اس حال میں کرتے ہیں کہ قرآن ان پر لعنت کرتا ہے جیسے کے فرمایا بہت سے لوگ قرآن یا کہ کی تلاوت اس حال میں کرتے ہیں کہ قرآن ان پر لعنت کرتا ہے جیسے کو فرمایا بہت سے لوگ و کو کو مقال میں کرتے ہیں کہ قرآن ان پر لعنت کرتا ہے جیسے کو کھوں کو کھوں کیا ہو کہ کو کھوں کو کھوں کیا ہو کہ کو کھوں کو کھوں کو کھوں کیا ہو کہ کو کھوں کو کھوں کو کھوں کو کھوں کو کھوں کو کھوں کیا ہو کہ کو کھوں کیا ہو کہ کو کھوں کو کھوں کو کھوں کیا ہو کہ کو کھوں کی کھوں کیا ہو کہ کو کھوں کو کھوں کو کھوں کو کھوں کو کھوں کو کھوں کیا ہو کہ کو کھوں کی کھوں کی کھوں کو کھوں کو کھوں کو کھوں کے کھوں کو کھوں کو کھوں کے کھوں کو کھوں

### حقیقت اسی قدر سے ہے اور مخارج اور صفات آ گے آ ویں گے ۔ چو تھے اور یانچویں لمعہ میں۔

بِعُلُ لوگ - نیز تح یف کرنے والے اور غلط پڑھنے والے علامہ شخ محمکی نفر نہایت القول المفید میں فرماتے ہیں فکھند الجند من وَ مَن الْحَطَا عَلَی وُ جُوْبِ التَّجُویْدِ مِن وَ مَن الْحَطَا عَلَی وُ جُوْبِ التَّجُویْدِ مِن وَ مَن الْحَطَا عَلَی وُ جُوْبِ التَّجُویْدِ مِن وَ مَن الْسَبِیّ صَلّی اللّه علیٰہ وَسَلّم اللّی وَمَائِما وَلَمْ یَخْتَلَفُ فِیْهِ عَنْ اَحْدِ مِنْهُمْ وَهٰذا مِن اَوْوی السّبِی صَلّی الله علیہ وسلّم کے مبارکہ زمانہ سے لے کر ہارے اس زمانہ من علاء امت نے تجوید کے وجوب پراتفاق کیا ہے اور بیا جماع ولائل میں سے قوی ترین ولیل ہے علامہ من الدین ابوالخیر محمد بن محم

سے ای قدر ہے کامفہوم نمبرا۔ مخارج اور صفات کاعلم حاصل کرنا تمام مسلمانوں کے لئے ضروری ہے اس لئے کہ مخارج اور صفات درست نہ ہونے کی وجہ سے بسااوقات تلاوت قرآن میں ایسی بڑی غلطی ہوجاتی ہے کہ جس سے کفریہ شرکیہ معنی بیدا ہو کرنماز بھی فاسد ہوجاتی ہے (۲) لب ولہجہ اور خوش آوازی حقیقت تجوید میں داخل نہیں البت امر ذائد مستحن ہے بار کون جلی لازم نہ آئے ورنہ حرام اور ممنوع ہے اور اگر کون نفی لازم آئے تو مکروہ ہے اور اگر لب ولہجہ وخوش آوازی اور تجوید (مخارج وصفات) کی در تنگی دونوں نعمیں جمع ہوجا کمیں تو نبود علی نود ہے (۳) وقف کا باب حقیقت تجوید سے خارج سے البتہ فن تجوید سے اس کا گہراتعلق ہے۔

# ﴿ دوسرالمعه ا

ع تجوید کے خلاف قرآن پڑھنا یا غلط پڑھنا یا بے قاعدہ پڑھنالحن سے کہلا تا ہے۔ .

الم حواشی دوسرا لمعہ دوسر ہے لمعہ کے معنیٰ ہیں: دوسری روشی مصنف رحمتہ اللہ علیہ نے دوسر ہے لمعہ کو چاند کی دوسری رات کی روشیٰ زیادہ ہوجاتی ہے اس طرح مصنف رحمتہ اللہ علیہ نے دوسرے لمعہ میں جو ید کی ضدیعنی کئی دوسری رات کو روشیٰ زیادہ ہوجاتی ہے اس طرح مصنف رحمتہ اللہ علیہ نے دوسرے لمعہ میں جو ید کی ضدیعنی کئی کئی گئی مسل کی ختابی کی صورتیں اور مثالیں کئی ختی کی صورت اور کئی جائے ہوئی گئی گئی گئی ہو ہے ۔ پس کئی کے معنیٰ معنیٰ کئی تھے ہیں مثل خطا و ملطی اشارہ کنایہ سریلی آواز و ہانت کہ و ام جو اور کلام کا منہوم اور یہاں کئی کے معنیٰ غلطی کے ہیں کئی کی تعریف مصنف رحمتہ اللہ علیہ نے اس طرح بیان فرمائی ہے۔ (جبوید کے خلاف قرآن پڑھنایا غلط پڑھنایا ہے قاعدہ پڑھنا کئی مصنف رحمتہ اللہ علیہ نے اس طرح بیان فرمائی ہے۔ (جبوید کے خلاف قرآن پڑھنایا غلط پڑھنایا ہے قاعدہ پڑھنا کئی اس کے اس عبارت کی وضاحت حاشیہ نمبر و حسیس دکھ لیس۔

می تجوید کے خلاف قرآن پڑھنا سے مراد ہے۔ تبدیل حرف برحرف یعنی ایک حرف کا دوسرے حرف سے بدل جانا اور یہ غلطی تبدیل مخرج یا تبدیل صفات لا زمہ کی وجہ سے ہوتی ہے یا غلط پڑھنا سے مراو۔ (۱) حرکات کو بڑھا کر پڑھنا (۲) حروف مدکوگرا کر پڑھنا (۳) حرکات وسکنات میں غلطی کرنا ہیں۔ یا بے قاعدہ پڑھنا سے مراد صفات عارضہ کوادانہ کرنا۔مثلاً پُررا کو باریک اور باریک کو پر بڑھ دیا۔

سے کن کا اطلاق ہرشم کی غلطی پر ہوتا ہے بھاری ہویا ہلکی ۔ البتہ بعد میں ان کی تقسیم ضروری ہے۔ پس کحن کی دونشمیں

اور بدووشم پر ہے ایک (۱) بیک ایک حرف کی جگہ دوسراحرف پڑھ دیا جائے جیسے اَلْم حَمْدُ کی جگہ اَلٰهِ مَدْ پڑھ دیا ایش کی جگہ س پڑھ دیا ایاح کی جگہ ہ پڑھ دی اُیا واری کی جگہ اور اور اس کی جگہ س بڑھ دیا اور اور اس کی جگہ س بڑھ دیا گئی بین کھی نام بڑواضح موٹی بھاری بڑی اور فاش فلطی جس کا عام لوگ بھی احساس اور ادر اک کرلیس بھی اِینا کے کی بجائے ایا کی پڑھ دیا و غیرہ تو سب لوگوں کو اس فلطی کا علم ہوجائے گا (۲) کمن ففی یعنی پوشیدہ اور بر ھانے والے ہی معلوم کر عیس ۔ پھر لمن جلی کا اطلاق چار تم کی بھی اور چھوٹی فلطی کہ جس کو علم تجوید کے پڑھنے اور پڑھانے والے ہی معلوم کر عیس ۔ پھر لمن جلی کا اطلاق چار تم کی فلطیوں پر ہوتا ہے اور وہ یہ ہیں (۱) تبدیل حرف برحرف (۲) حرکات کو بڑھا کر پڑھنا (۲) حرف مدہ کو گراکر پڑھنا اسکون فلطیوں پر ہوتا ہے اور وہ یہ ہیں (۱) تبدیل حرف برحرف کے بجائے دوسری حرکت یا حرکت کی بجائے سکون یا سکون کی بجائے حرکت اوا ہوجائے ۔ بیسب صور تیں اور ان کی مثالیں متن میں موجود ہیں اور متن میں نمبرات بھی لگا دیے کے جی اور ان کی مثالیں متن میں موجود ہیں اور متن میں نمبرات بھی لگا دیے کے جی اور ان کی مثالیں متن میں موجود ہیں اور متن میں نمبرات بھی لگا دیے کے جی اور ان کی مثالیں متن میں موجود ہیں اور متن میں نمبرات بھی لگا دیے کے جی اور ان کی مثالیں متن میں موجود ہیں اور ان کی مزیر تفصیل ہے ہے۔

(۱) ایک حرف کی جگد دو مراح ف پڑھ دیا جائے جیسے اَلْحَمُدُی جگہ اَلْهُمُدُ پڑھ دیا اَلْمُحَمُدُ لِلّٰهِ کِمِنی ہیں فوت ہونا اللہ ی کے لئے ثابت ہے۔ معاذ اللہ ایا کی جگہ سین پڑھ دیا جیسے اِنْمُ کُ کِمِنی ہیں گناہ اور اِسْمُ کُ کِمِنی ہیں فوت ہونا اللہ ی کے جگہ ہی خابت ہے۔ معاذ اللہ ایل سین پڑھ دیا جیسے اِنْمُ کُ کِمِنی ہیں گناہ اور اِسْمُ کُ کِمِنی ہیں تام ۔ یاح کی جگدہ پڑھ دی ۔ جیسے اَنْلُدُر کے معنی ہیں اس نے ڈرایا آپ قربانی کیجے اور وَانْهُورُ کِمِعنی ہیں آپ ڈائیئے ۔ یاذی جگدز پڑھ دی جیسے اَنْلُدُر کے معنی ہیں اس نے ڈرایا اور اَنْدُورَ کے معنی ہیں اس نے ڈرایا کور اَنْدُورَ کے معنی ہیں آلوارای طرف عصلی کے معنی ہیں اس نے نافر مانی کی ۔ اور عسنی کے معنی ہیں کری اور سینف کے معنی ہیں گوارای طرف عصلی کے معنی ہیں اس نے نافر مانی کی ۔ اور عسنی کے معنی ہیں آپ ہا کہ ہوجا کیں گے۔ معاذ اللہ اور فَتَوُرُ دُی کے معنی ہیں آپ ہلاک ہوجا کیں گے۔ معاذ اللہ اور فَتَوُرُ دُی کے کوئی معنی کی جیسے میں نیا تو کور آکے معنی ہیں اور کا ہوا اور مَدُورُ وُر آکے معنی ہیں اندازہ کیا ہوا۔ یا کی کری جیسے عبلیہ کے معنی ہیں جانے والا اور اَلِیہ کے معنی ہیں دردناک یہ مثالیں بھی تبدیل خرج کی ہیں۔

(r) المَكْرِفُ وَرُوهَ وَمِادِيا مِنْ الْحُمُدُ كَ بَجَائَ الْحُمُدُ وَ اور لِللهِ كَ بَجَائِ لِللهِ فَي اور إِيَّاكُ كَ

پڑھ دیا 'یاض کی جگہ دال یا ظ پڑھ دی یا ظ کی جگہ ز پڑھ دی یا ع کی جگہ ہمزہ بڑھ دیا۔اور ایسی بجائے اِبّاکا کر چددیا اور کئے سُنگان کی بجائے لائے سُنگان کڑھ دیا۔ کئے سُنگان کے معنی ہیں البتہ ضرور ضرور سوال کئے جاؤ محتم قیامت جاؤ محتم قیامت کے دن نعمتوں کے بارے میں اور لا تُسْنَگُن کے معنی ہیں ہر گرنہیں سوال کئے جاؤ محتم قیامت کے دن نعمتوں کے بارے میں۔

(٣) یا کی حرف کو گفتادیا جیدے کئم یُولُدُی بجائے کئم یُکُدُ پڑھ دیا اور لا آغید کی بجائے لا عُبد پڑھ دیا۔
لا آغید کے معنی بین بین بین بین عبادت کرونگا بتوں کی اور لا عُبد کے معنی بین البتہ بین عبادت کرونگا بتوں کی اور
لا تعلیموں کی بجائے کنعلکموں پڑھ دیا 'لا تعلیموں کے معنی بین تم نہیں جانے اور کتعلکموں کے معنی بین البتہ تم
جانے ہو (٣) یا زہر زیر پیش برم میں ایک کو دوسر کی جگہ پڑھ دیا۔

زیر کی جگہ ذیر پڑھ دیا اور اِنک کی کو میں المکوں سلین کی بجائے اِنک کیمن المکور سلین پڑھ دیا۔ اِنک کیمن المکور سلین کی بجائے اِنک کیمن المکور سلین کی جائے اِنک کیمن المکور سلین کی جوائے کے ایک کیمن المکور سلین کی جو دیا۔ اِنک کیمن ہیں ہے تیں اور اِنک کیمن المکور سلین کے معنی ہیں ہے شک المکور سلین کے معنی ہیں ہے شک ایک کیمن المکور سلین کے معنی ہیں ہے شک آپ رسولوں میں سے ہیں اور اِنک کیمن المکور سلین کے معنی ہیں ہے شک آپ رسول بنا کر جیجنے والے ہیں۔ معاد اللہ

زىرى جگەزىر برخى خى مثالىل جىسے الھىدناكى بجائے الھىدنا برخەدىيا اور مگبَشِيويْن كى بجائے مُبَشَّوِيْنَ برخەدىيا۔ اور مُبَشِّرِيْنَ كے معنیٰ میں بشارت دینے والے اور مُبَشَّرِیْنُ كے معنیٰ میں بشارت دیئے ہوئے۔

پیش کی جگرز بر پڑھنے کی مثالیں: جے وَقَعَلَ دَاؤَدُ جَالُوْتَ کی بجائے وَقَعَلَ دَاؤُدُ جَالُوْتُ بِڑھ دیا۔ وَقَعَلَ دَاؤُدُ جَالُوُتُ کی بجائے وَقَعَلَ دَاؤُدُ جَالُوُتُ بِڑھ دیا۔ وَقَعَلَ دَاؤُدُ جَالُوُتُ کی مِجائِوْتُ کی جائے اللہ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمُوْا کی بجائے اِنّما کے معنی بیں اورقل کیا داو دعلیہ السلام کو جالوت باوشاہ نے اور انتمایخ شکی اللّٰه مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمُوْا کی بجائے اِنّما یخشکی اللّٰه مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمُوا کی بجائے اِنّما یخشکی اللّٰه مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمُوا کے معنی بیں سوائے اس کے بندوں میں سے علاء واسک یک بندوں میں سے علاء سے بیش کی جگرز بر پڑھنے کی مثالیں اسلام میں اللہ اللہ بیری و کہ سے کہ اللہ اللہ بیری و کہ سے کہ اللہ اللہ بیری و کہ سوائے اس کے میں اللہ تعالی ایے بندوں میں سے علاء سے۔ بیش کی جگرز بر پڑھنے کی مثالیں ان اللہ بیری و کہ سے کہ اللہ بیری و کہ سوائے اس کے رسول صلی اللہ علیہ و کہ اللہ بیری و کہ سول میں اللہ علیہ و کہ اللہ بیری و کہ سول میں اللہ علیہ و کہ اللہ علیہ و کہ اللہ بیری و کہ سول میں اللہ میں ہے شک اللہ تعالی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ و کئی اللہ اللہ بیری و کہ سے کہ اللہ علیہ و کئی و کہ سے کہ اللہ علیہ و کئی و کئی و کہ اللہ علیہ و کئی اللہ علیہ و کئی اللہ علیہ و کئی اللہ و کئی و کئی

غلطیوں میں اچھے فاصے لکھے سے پڑھے لوگ بھی مبتلا ہیں (۲) یا کسی حرف کو بڑھا دیا۔ جیسے السُحَمْدُ ولِلّٰهِ مِیں وال کے پیش کواورہ کے زیرکواس طرح کھنچ کر پڑھا السُحَمْدُ ولِلّٰهِ مِی یا کسی (۳) حرف کو گھٹا دیا جیسے لئم یُولڈ میں واؤ کو ظاہر نہ کیا اس طرح پڑھائم یُلڈ (۴) یا زبر زیر پیش جزم میں ایک کو دوسرے کی جگہ پڑھ دیا جیسے دیا گئے کے کاف کو زیر پڑھ دیا یا اِھْدِنَا میں وائع کم کے بال طرح حرکت پڑھ دیا۔ اَھْدِنَا یا اَنْعَمْتَ کی میم پراس طرح حرکت پڑھ دی اَنْعَمَتَ یا ہے۔ ایک اوراسی طرح سے کچھ پڑھ دیا ان غلطیوں سے کولئ جل کہتے ہیں۔ اسساسلاح سے کچھ پڑھ دیا ان غلطیوں سے کولئ جل کہتے ہیں۔ اسساسلاح سے کچھ پڑھ دیا ان غلطیوں سے کولئ جل کہتے ہیں۔

برى والذمه بين مشركين سے اور أنَّ السُّنهُ بَسُوعٌ مِّسْنَ الْسَمْشُوكِينُ وُرُسُّوْلِهِ كَمَعَىٰ بين بِهِ ثك الله تعالى برى الذمه بين مشركين سے اور اس كے رسول سے۔

جزم اور سکون کی جگد ذیر پر صفی کی مثالیں : جیسے انعمت کی بجائے انعمت پڑھ دیا اور حکلقناکی بجائے کہ کھنا پڑھ دیا۔ حکلقنا کے معنی ہیں ہم نے پیدا کیا اور حکلقنا کے معنی ہیں اس نے ہم کو پیدا کیا۔ محرک کوساکن پڑھنے کی مثالیں: جیسے ایٹ ک کی بجائے ایٹ کی بجائے اور انشنا کھا کی بجائے انشنا کھا پڑھ دیا ہیں جھوں نے علم تجوید حاصل نہیں کیا۔ ہے یعنی مشد دکو مخفف پڑھ دیا جیسے موڈ دکر کی بجائے وقد نزگ کی بجائے وقد نزگ پڑھ دیا اور مستمر کے بجائے مستمر پڑھ دیا اور مخفف کو صدد پڑھ دیا ۔ جیسے موڈ دُ جوڑ کی بجائے موڈ دیکر کی برھ دیا اور مستمر کے بجائے مستمر پڑھ دیا اور مخفف کو صدد پڑھ دیا۔ جیسے موڈ دُ جوڑ کی بجائے میں داخل بیں داخل ہیں داخل ہیں جواد پر حاشیہ نمبر ہم و نمبر ہم کے خمن میں بیان ہوئی ہیں (نوٹ) ید وصور تیں بھی کن جائے میں داخل ہیں کہ خلافی الروایت یعنی ایک دوایت کی پابندی کر کے ایک ہی مجلس و تلاہ ہت میں دوسر کی دوایت کی پابندی کر کے ایک ہی مجلس و تلاہ ہت میں دوسر کی دوایت کو ایک حکمت کر دیا جیسے ملک کے بہا کے میلک یا بہا کی کر دیا اور وائل سبہ حکمان کی بجائے میں دوایت کو جائز در یہانہیں ہاں عوام کے کے خرو در توسع ہے بوجہ عوم ہوا یعنی عام لوگوں کے معلی میں جتلا ہونے کے کیونکہ یہ کو جائز در یہانہیں ہاں عوام کے کے خرو در یہانہیں ہاں عوام کے کے کو نکہ یہ

اور کے بیرام ہے (هیقتہ التو ید) اور بعض جگہ اس سے معنی بگڑ کے کرنماز بھی جاتی رہتی ہے۔
اور دوسری قتم بیکہ ایسی غلطی تو نہیں کی لیکن حرفوں کے گلے حسین ہونے کے جو قاعدے مقرر ہیں
ان کے خلاف پڑھا جیسے را پر جب زبریا پیش ہوتا ہے اس کو پُر شایعنی منہ بھر کر پڑھا جاتا ہے جیسے
اکسیسٹر اکل کی راجیسا کہ آٹھویں لمعہ میں آئے گا گراس نے باریک پڑھ دیا اس کو کمن ففی ال کہتے
ہیں اور بی غلطی پہلی غلطی سے بلکی ال ہے یعنی مروہ ہے (هیقتہ التو ید) لیکن بچنا اس سے بھی
ضروری ساہے۔

سب قراءت متواتر ہسبعہ وثلثہ میں ثابت اور مروی ہیں بے پڑھنااور سننا دونوں کا ایک ہی تھم ہے۔ کیونکہ ان غلطیوں سے لفظ اور معنی دونوں یا کم از کم لفظاتو ضرور ہی متاثر ہوتا ہے جبیبا کدان کی مندرجہ بالا مثالوں سے طاہر ہے۔ م برگن جلی ہے نماز فاسرنہیں ہوتی بلکہ جس کمن جلی کی وجہ ہے کفریہ شرکیہ معنی پیدا ہوجا ئیں اس ہےنماز فاسد ہوتی ہے ہے۔ اس قتم کے قاعدوں کو المل فن کی اصطلاح میں صفات عارضہ سے تعبیر کرتے ہیں ولیے پس زیراور پیش کی حالت میں راکو پُر پڑھنا جیسے دَفیحک اور رُبُمَاي اس کی صفت عارضہ ہاور حسین ہونے کے قاعدوں سے مرادای قتم کی صفات ہیں آ مے ان کا بیان مسلسل کی لمعول مين آر با بالعني يوشيده چهو في غلطي اس كي دوتتميس ميں نمبر (١) و الحن خفي جس كوعام قارى معلوم كرليس جيسے نون ومیم کے اظہار کی جگہ اخفاءاورا خفاء کی جگہ اظہار کرویتا اور زبراور پیش والی را کو باریک پڑھ دینا اور زبراور پیش کے بعد لفظ التُدكوباريك يزهدينا ـ نمبر جس كااحساس ادرادراك صرف ما ہرفن ،ى كر سكتے ہيں جيسےنون كے بعدالف مدہ ' واویدہ'یایدہ کی آ وازکوناک میں لے جانا یا ہررا میں پوشیدہ طور پر حقیقی تکرار پیدا کرنا اور حروف مستعلیہ کے بعد حروف مستفلہ کی اوا میں تفخیم کا اشارہ کردیا جیسے انحذ میں تھوڑ اسا ذال کوموٹا بڑھ دینا ال کیونکداس تم کی غلطی سے نہ تو نمازٹوئتی ہےاور نہ بی معنی بدلتا ہے صرف حروف کاحسن اور اس کی زینت جاتی رہتی ہے۔ الے اگر چد صفات محسند کے ترک سے حرف میں کمی بیشی اور تبدیلی وغیرہ تو نہیں ہوتی لیکن چونکہ اس سے حرف کی خوبصورتی اور اس کا وہ حسن جو عَرِ فَا ضروری ہےفوت ہوجا تا ہےاورتجو بیرناکمل رہتی ہےاس لئے سز ااور ڈ انٹ ڈپٹ کا ندیشہ کن خفی میں بھی ہے لہذا ان غلطيول سے بيخ كے بورى بورى بورى كوشش كرنى جا ہے تاكة جويد كاعلى درجه حاصل موجائے ۔وَ باللّهِ التّو فيقُ .

# ﴿ تيسرالعه ك

﴿ حواثی تیر المعدل ﴾ تیرا لمعد کے معنی ہیں تیمری روثن کے مصنف رحمتہ اللہ علیہ نے اس لمعد کو جاند کی تیمری رات کو تحواثری کی روثن زیادہ ہو جاتی طرح تیمر کے لمعد میں مصنف رحمتہ اللہ علیہ نے اِسْتِعادُہ لیعن اُعُو دُبِاللّٰہِ اور ہسسُملَه لیعن رِئِم اللہ کے احکام بیان فرما کر علم تجوید کی روثن کچوزیادہ کردی ہے۔ موال مصنف رحمتہ الله علیہ نے استعاذہ واور بسملہ کے احکام کو تجوید کے باتی مسائل سے مقدم کیوں کیا؟ جواب پچونکہ قرآن مجید کی تلاوت شروع کرنے سے پہلے اِستعاذہ کیا جاتا ہے اور سورۃ براء ت کے سوا ہر سورت کے شروع میں بسم اللہ بھی پڑھی جاتی ہے اس لئے ان دونوں کے احکام کو تجوید کے باتی مسائل سے مقدم کیا ہے کیونکہ وہ شروع میں بسم اللہ بھی پڑھی جاتی ہیں ۔ پس جب اعدو دُبِ اللّٰہ اور بِسنیم اللّٰہ کا وجود ہو جائیگا تو انہی میں مسائل تلاوت بی میں جاری کے جاتے ہیں ۔ پس جب اعدو دُبِ اللّٰہ اور بِسنیم اللّٰہ کا وجود ہو جائیگا تو انہی میں حروف کی ہے وحق ہو استعاذہ کی جاتے ہیں۔ پس جب اعدو دُبِ اللّٰہ اور بِسنیم اللّٰہ کا وجود ہو جائیگا تو انہی میں بارے میں میں میں دوبد ذیل پاچ چیزوں کا جانا ضروری ہے (۱) کیاتی استعاذہ (۲) الفاظِ استعاذہ (۳) کیفیتِ استعاذہ (۵) کا فیکد و استعاذہ (۳) کیفیتِ استعاذہ (۵) کا فیکد و استعاذہ (۳) کیفیتِ استعاذہ (۵) کا فیکد و استعاذہ (۳) کیفیتِ استعاذہ (۵) کا کو فیکد و استعاذہ (۳) کیفیتِ استعاذہ (۵) کا فیکد و استعاذہ (۳) کیفیتِ استعاذہ (۳) کیفیتِ استعاذہ (۳) کیفیتِ استعاذہ (۳) کیفیتِ استعاذہ (۳) کیفیت کیفیت استعاذہ (۳) کیفیت استعاذہ (۳) کیفیت کیفیت استعاذہ (۳) کیفیت کیفیت

(۱) استعاذہ کامحل ابتدائے تلاوت ہے سورت سے شروع سے ہویا سورت کے درمیان ہے۔

سوال۔ یہ کیے معلوم ہوا کہ استعاذ و کامحل ابتدا و الاوت ہے؟

جواب۔ آیت قرآنی فَاذًا قَرُاْتَ الْقُرُّانَ فَاسْتَعِدُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيُطْنِ الرَّجِيمُ (ترجمہ) جب مِمَ قرآن پاک کی طاوت شروع کرنے لگوتو شیطان مردود کے شرے الله تعالیٰ کی پناہ ما تک لیا کرو۔ اس آیت مبارکہ میں فَاذَاقُرُاْتَ الْقُوْلَانَ مُحَلِّ استعادُه ہے۔

(٢) استفاذه ك الفاظ الك تو اعُودُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطِنِ الرَّ جِيْمِ بِن جَرْضُهُور و معروف بين باتى اعُودُ بِاللَّهِ السَّمِيْعِ الْعَلِيْمِ مِنَ الشَّيُطْنِ الرَّجِيْمِ ' اَعُودُ بِاللهِ الْقَوِيِّ مِنَ الشَّيْطُنِ الْعَوِيِّ ' اعُودُ بِاللهِ الْقَادِرِمِنَ الشَّيْطُنِ الْعَادِر بِين -

سوال ان الفاظ استعاذه میں کی پیشی کا کیوں اختیار ہے؟

جواب -اس کئے کہ آیت قرآنی میں استعاذہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے الفاظ استعاذہ کا تعین نہیں ہے۔

روب با الله المستعاذه كا علم المعنى الماء محودين كنزديك استعاذه واجب به وه فرماتي بين كه ف المستعبد امركا صيغه المركا صيغه المركا صيغه المركا صيغه المركا صيغه المركا صيغه وجوب كے لئے آتا ہے۔ اس لئے استعاذه واجب ہے۔ اور جمہور علماء مجودين كے نزديك استعاذه مستحب ہے وہ فرماتے بين كه جس طرح امركا صيغه وجوب كيلئے آتا ہے اى طرح استحاذه تلاوت كے تابع ہاور طرح استحاذه تلاوت كے تابع ہاور خود تلاوت مستحب ہے استعاذه مستحب ہے۔ بشرطيكه كوئى قرينه موجود ہوا ور قرينه بيہ كه استعاذه تلاوت كے تابع ہاور خود تلاوت مستحب ہے استعاذه بھى مستحب ہے۔

(٣) ﴿ استعاذه کی کیفیت ﴾ حالت نماز میں بالا تفاق استعاده آ ہتہ آ واز سے ہاں کے علاوہ جب کسی کو سنانا مقصود ہوتو بہتر ہیں کہ استعاده بالجبر یعنی بلند آ واز سے ہو کیونکہ بیر شعار قر آئی ہاور سننے والا شروع ہی سے تلاوت کی طرف متوجہ ہو جائے گا اور وہ تلاوت کا کوئی حصہ سننے سے محروم نہیں رہے گا۔ البتہ اپنی تلاوت میں اختیار ہے سرا العینی آ ہتہ آ واز سے پڑھے ۔ لیکن بہتر ہیہ کہ استعادہ تلاوت کے تابع ہو یعنی اگر تلاوت سرا الموروا ستعادہ مجھی تمزا اور اگر تلاوت جزا ہوتو استعادہ مجھی جرا ہو۔

سوال۔استعاذہ بالسریابالجبر کا اختیار کیوں ہے؟ جواب اسلئے کہ آیت قرآنی میں استعاذہ کا حکم ہے سرا یا جبز اکی قینہیں۔

(۵) ﴿ فائدہ استعاذہ ﴾ تلاوت بہت بڑی عبادت ہے اور عبادت کے موقع پر شیطان دلوں میں وسوسہ ڈالنے کی کوشش کرتا ہے اس وسوسہ ہے کئے استعاذہ کیا جاتا ہے۔ اس طرح بسملہ یعنی بیشیم اللّٰہ کے بارے میں بھی یا نچ چیزوں کا یا دکریا ضروری ہے (۱) کل بسملہ (۲) الفاظ بسملہ (۳) تھی بسملہ (۵) کیفیت بسملہ (۵) فائدہ بسملہ۔

(۱) بسم الله كامل : أبتداء سورت بسوائ سورة برأت كـ

سوال ۔ سورۃ برأت کے شروع میں بسم اللّٰہ کیوں نہیں بڑھی جاتی ؟

جواب۔(۱) سورۃ براُت کے شروع میں بسم اللہ کھی ہوئی نہیں ہے۔

جواب \_(۲) سورۃ براءت کے شروع میں بہم اللہ نازل نہیں ہوئی' جواب \_(۳) بیاحتمال ہے کہ سورۃ برأت سورۃ انفال کا جزاور حصہ ہو(۲) الفاظِ بسملہ مُسَنَزَّل مِنَ اللّٰہ یعنی اللّٰہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوئے ہیں (۳) بسملہ کا تھم ہِنسیم السلّٰسہ کا پڑھنا واجب ہے چاہے ابتداء تلاوت وابتداء سورت کی حالت میں ہوچاہے ابتداء سورت درمیان الله قرآن شریف شروع کرنے سے پہلے اعُون أباللهِ مِن الشَّيْطِنِ الرَّجِيمِ پرُ هنا ضروری ہے اور سے مِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیمِ میں یقصیل ہے کہ اگر سورت سے شروع کرے تو بِسْمِ اللَّه فروری ہے۔ ای طرح اگر پڑھتے پڑھتے کوئی سورت بھی میں شروع ہوگئ تب بھی بِسْمِ اللَّه ضروری ہے گراس دوسری صورت میں سورہ براُت کے شروع ہیں نہ پڑھے

تلاوت کی حالت میں ہو (۴) بسملہ کی کیفیت: فرض اور واجب نمازوں میں بسٹیم السلّب با تفاق آہتہ ہے اور نفل اور ترا اور جبر ادونوں طرح درست ہے بہر حال بسٹیم اللّه نماز میں آہتہ آواز ہے ہی افضل ہے۔ ہاور نماز کے باہر تلاوت کے تابع افضل ہے۔

(۵)بسملہ کا فائدہ: (۱)بیسٹیم الملٹ مصول برکت کے لئے پڑھی جاتی ہے۔(۲)فصل بین السورتین یعنی دوسورتوں میں جدائی کرنے کے لئے پڑھی جاتی ہے۔

ع قرآن شريف شروع كرنے سے پہلے اس عبارت ميں استعاده كامل بداوراع و دُ بالله مِنَ الشيطنِ الرَّجِيمِ الرَّجِيمِ السَّعادة كامل بداوراع و دُ بِاللهِ مِنَ الشَّيطنِ الرَّجِيمِ السَّعادة كامل بداستعادة كامل بين اور و بين التعادة بين التعادة بين التعادة بين اور و بين التعادة بين اور و بين التعادة بين التعا

اور بعضے عالموں فی نے کہا ہے کہ پہلی صورت نی میں بھی سورہ براًت پربِسْمِ اللّٰہ نہ پڑھے اور اگر کسی سورت کے کے بچ میں سے پڑھنا شروع کیا توبیسْمِ اللّٰه پڑھ لینا بہتر ہے مضروری نہیں لیکن اُغُو ذُقی اس حالت میں بھی ضروری واہے

(m) وصل بغيربسنيم الله في يهال بعض عدم اداكثر علاء جودين بير -

لے مینی ابتداء تلاوت از ابتدء براءت میں بیسیم اللّٰہ نہ پڑھیں البتہ حصول برکت کے لئے پڑھنے میں اختیار ہے۔

(ترجمه) جوشاً ندار مقصد بسنيم الله عيشروع نه كياجائي اس كى بركت جاتى رئتى ب-اورتلاوت قرآن سے بردھ

كركونسا كام مهتم بالثان موكا اور ضروري اس لئے نہيں كه اس كامل نہيں پايا حميا جو كه ابتدا وسورت ہے ويعني ابتداء

تلاوت درمیان سورت کی حالت میں ول کیونکداس کامحل اورموقع پایا جار ہاہے یعنی ابتداء تلاوت حاصل بد کدابتداء

كى تين صورتين بين (١) ابتداء تلاوت وابتداء سورت اس كاحكم يهيك أعدو في باللهواور بسيم اللهدونون ضرورى

ہیں استعاذہ اور بسملہ کے فصل وصل کے اعتبار سے مارصور تیں بنت ہیں (۱) فصل کل (۲) ومل کل (۳) فصل اول

وصلِ ثانی (س) وصلِ اول فصلِ ثانی

(۱) فعل كل يعن اَعُوْ ذُبِ اللّه كَآخِرِ يعنى رَجِيهُم پر مانس وَ رُد كاى طرح بِسُسِمِ اللّه كَآخِرِ يعنى رُجِيهُم پر مانس وَ رُد كاورتيري مانس مِن مورت شروع كرے جي اَعْدُ ذُبِ اللّهِ مِنَ الشَّيْظِنِ الرَّجِيهُم ٥ بِسُمِ اللّهِ الرَّحُهٰنِ الرَّجِيمُ ٥ عَمَّ يَنْسُاءُ لُوُنُ٥

(۲) وس كل ينى أغود أيالله ك رَجِيه پراور بِسْمِ الله ك رَجِيْم پرمانس ندور ك بلدايك بى مانس بى اعْدُود يسالله اور بِسْمِ الله اور بِسْمِ الله اور بِسْمِ اللهِ اللهِ مِن الشَّيْطُنِ الرَّجِيمْ بِسْمِ اللهِ الرَّحِمْنِ الرَّجِيمْ بِسْمِ اللهِ الرَّحُمْنِ الرَّجِيمُ عَمَّ يَعَسَاءَ لُونَ ٥٠ الرَّحُمْنِ الرَّجِيمُ عَمَّ يَعَسَاءَ لُونَ ٥٠

(٣)فَعَلَ اول وَمُل ثانى العِن اعْدُودُ إِدالله ك رَجِيم برسانس و رُد اور بِسْمِ الله كوسورت سے الكرايك سانس من برج عن اعْدُودُ إِداللهِ مِنَ الشَّيْطِين الرَّجِيم و بِسْمِ اللهِ الرَّحْمِين الرَّحِيم عَمَّ يَتَسَاءَ لُونَ ٥ سانس مِن برج عِيم اللهِ عَمَّ يَتَسَاءَ لُونَ ٥ سانس مِن برج عِيم اللهِ عَمَّ يَتَسَاءَ لُونَ ٥

(٣) وصل اول قصل ثانى: اَعَوُ ذُهِ بِاللّهِ اور بِيسْمِ الله كوايك سانس مين اورسورت كودوسرى سانس مين شروع كرے إي اعُودُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطُنِ الرَّجِيْمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمُنِ الرَّحِيْمِ ٥ عَمَّ يَتَسَاءَ لُونَ ٥ بي عارول صورتیں جائز ہیں لیکن فعل اول وصل ٹانی زیادہ بہتر ہے کیونکداس سے بدبات ظاہر موجاتی ہے کہ اُعسو ذُ بالسّه بالاتفاق قرآن مجيد كاجزءاورآيت نبين بلكه دعائية كلمات بي اور بسنيم اللَّاقرآن مجيد كاجزءاورآيت بـ (۲) ابتداء سورت درمیان تلاوت: اس کا تھم یہ ہے کہ بِسٹ مالله کا پڑھنا ضروری بے فعل اور وصل کے اعتبار ہے حيار صور تيل بنتي (١) فصل كل (٢) وصل كل (٣) فصل اول وصل ثاني (٣) وصل اول فصل ثاني (١) فصل كل يعني ببلي سورت کے اخیر پرسانس توڑ دے اور ای طرح بسٹسم الملله کے آخر پرسانس توڑ دے اور تیسری سانس میں سورت شروع كرے جيے يلكينيني كُنُتُ تُواباً ٥ بِسُبِم اللهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْمِ ٥ وَالنَّوَعْتِ غُوُقاً ٥ (٢) وصل كل یعنی پہلی سورت کے آخر پراورای طرح بسٹے اللہ کے آخر پرسانس نہوڑے بلکہ ایک بی سانس میں پہلی سورت کے آ خراور بسيم الله اورسورت كولاكرير هجيد يلكينني كُنتُ تُواباً بِسُم اللهِ الرَّحْمُن الرَّحِيْم وَالنَّزِعْتِ عُوقاً (٣)فصل اول وصل ٹانی یعنی پہلی سورت کے آخر برسانس توڑ دے اور بیٹے اللّے کوسورت سے ملا کر پڑھے جیے يلَيْتَنِي كُنْتُ تُرْباً ٥ بِسُمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ وَالنَّزِعْتِ غُرُقاه يتنصور تمل جائزين اوران من س فصل اول وصل ٹانی زیادہ بہتر ہے کوئکہ اس سے بدبات اچھی طرح ظاہر ہوجاتی ہے کہ بسم اللہ ابتداء سورت کے لئے ے سورت کے آخر کے ساتھ اس کاتعلق نہیں۔

 (٩) سُوْرٌه حَافَة (١٠) سُوْرُه قَارِعَة (١١) سُوْرُه عَلَق ان گياره سورتوں ميں وصل كل يافصل اول وصل ان بهتر ہے۔

(٣) ابداء تلاوت درمیان سورت: اس کاحکم بیہے کہ اُعْوْدٌ بِاللّه ضروری ہے اور بیشیم اللّه میں اختیار ہے اگر إبسنيم الله نه پرهيس تو دووجهيس بيس (١) فصل (٢) وصل (١) فصل يعني أعَّوْ ذُكرة خرالة جيم يروقف كرك آيت كودوسرى سانس ميس يُرْصناجيسے أعَدُو دُياللّهِ مِنَ الشَّيْطِينِ الرَّجِيْمِ ٥ الزَّمْنُ عَلَى الْعَرَشِ المُستَوَى ٥ (٣) وصل يعني اعُوْذً بِالله كُوآيت سه الرَيْ صناجي اعْنُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطِينِ الرَّجِيْمِ الشَّيْطُنُّ يَعِدُكُمُ الْفَقُورَ يُأْمُو مُحْمُ بِالْفَحُشَاءِ دونوں طرح پڑھنا جائزہے بشرطیکہ آیت کے شروع میں (۱) اللہ تعالیٰ کا ذاتی یا صفاتی نام نہ ہو جيے اللَّهُ لآ إِلهُ إِلاَّهُو ٥ اور الرَّحُمْنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَواى ٥ ما كُولَى تعمير الله تعالى كى طرف نه لوث رى موجيع هُ وَاللَّهُ ٱلَّذِي لا اللهُ إله والله والله والله والماء عليهم السلام كانام نه وجيه وَاسْسَمْ عِيْلَ وَالْيَسَعَ وَيُونَسَ وَلُو طَاه ا ورمُحَمَّدُ وَيُسْوُلُ اللهِ وَالَّذِيْنُ مَعُهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ وُحُمَاءُ بِينَهُمُ بِإِن كَاطرف كونَي ضمير نه لوث ري موجيه أولَيْنِكَ اللَّذِينَ أَتُنْلَهُمُ الْكِتْبُ وَالنُّحُكُمُ وَالنُّبُوَّةَ (٣) فرشتون كاذكرنه موجيه وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَافِي السَّمُوْتِ وَمَا فِي الْأَرُضِ مِنُ دَابَةٍ وَالمُمُلْنِكَة وَهُمْ لايسْتَكْبِرُونَ ٥(٣) ياان ي طرف كوني ضميرندلوث رى موجيك ومَن عِنْدَهُ لايستكنيرون عَن عِبادتِه ولايستخسرون ما ايمان والول كي صفات كاذكرنهو ي اللَّذِينَ يُوْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلُوةَ وَمِمَّارَقُنْهُمُ يُنْفِقُونَ ٥ تُواكِي مِكْ اعَوُدُباللّه كا آيت ے وصل نہ کیا جائے تا کہ ادب اور احر ام محوظ رہے اور اگر بیشم اللّه بھی پڑھیں تو پھریہاں بھی چارصور تیں بنی ہیں (۱) فصل کل (۲) وصل کل (۳) فصل اول وصل ٹانی (۴) وصل اول فصل ٹانی ۔

(۱) فعل كل يعى اعُودُ بِالله كَ تريعن رَجِيم پر سائس تورد اوراى طرح بِسُمِ الله كَ تريعن رُحِيم پر سائس تورد اوراى طرح بِسُمِ الله كَ وَجِيم باللهِ سائس تورد اور تيسرى سائس تيس آيت شروع كرے بينے اعْدُو دُ بِالله مِنَ الشّيطنِ الوَّجِيمِ ٥ بِسُمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الوَّجِيمِ ٥ مُلِكِ يَوُمِ اللّهِ يَنُ مِ اللهِ عَن اعْدُ دُ بِالله كَ رَجِيم الله كَ رَجِيم بسنم الله كَ رَجِيم بسنم الله اور بِسُمِ الله اور آيت كو الكربر هے بيسے اعْدُو دُ بِاللهِ مِن الشّيهُ اللهِ مِن السّيم الله اللهِ اللهِ مِن السّم بسنم الله اللهِ مِن السّم بسنم الله اللهِ مِن السّم بيسُم الله اللهِ مِن السّم بيسُم اللهِ اللهِ مِن السّم بيسُم اللهِ اللهِ مِن السّم بيسُم اللهُ اللهِ مِن السّم بيسُم الله اللهِ مِن السّم بيسُم الله اللهِ مِن السّم بيسُم اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ مِن السّم بيسُم اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ مُن السّم بيسُم اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ا

اعُودُ أَبِاللهِ كَرُجِيهُم پر سانس تو رُد اور بِسْمِ اللهُ وَآيت سے ملاکرا يک سانس ميں پڑھے جيے اعُودُ أَبِاللّٰهِ مِنَ الشَّيُظُنِ الرَّجِيهُم و بِسْمِ اللهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيمُ مُلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ (٣) وصل اول فصل اللهِ يعنی اعْدُودُ بِاللهِ مِنَ الشَّيُظُنِ الرَّجِيمُ وَاللهِ اور بِسْمِ اللهُ کوايک سانس ميں اور آيت کودوسری سانس ميں پڑھے جيے اعْدُودُ بِاللهِ مِنَ الشَّيُظُنِ الرَّجِيمُ وَسُمِ اللهِ الرَّحْمُنِ الرَّحِيمُ وَمُلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ وان چاروں صورتوں کا حکم يہ ہے کہ ايک تول كے الرَّجيمُ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمُنِ الرَّحِيمُ وَمُل كل اور وصل اول فصل اللهِ جائز بين اور ايک قول كے مطابق دولي في في الله كا آيت سے وصل ہوجا تا ہے اور ابتداء تلاوت اور فصل اول وصل ہوجا تا ہے اور ابتداء تلاوت از ابتداء براءت ميں بھی بعینہ وہی وجہیں بنتی ہیں جو ابتداء تلاوت درمیان سورت میں بنتی ہیں۔ وَ بِاللهِ التَّوْفِيُقُ.

نوت ....: ابتداء تلاوت ورميان سورت بين اگر شيطان كانام آجائة وصل كل ناجا مَرْ ب جيد اعُودُ بِاللّهِ مِن الشَّيُطُنِ الرَّجِيْمِ بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْمِ الشَّيُطُنُ يَعِدُكُمُ الْفَقُرَ

اى طرح فصل اول وصل الذي بهى ناجائز ب جيد اَعُمودُ بِساللْدِهِ مِنَ الشَّيُطُنِ الرَّجِيْمِ و بِسُمِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مِنَ الشَّيُطُنُ يَعِدُكُمُ الْفَقُرَدِ

## ﴿ چوتھالمعيا ﴾

#### ع جن موقعوں سے حروف ادا ہوتے ہیں ان کو نخارج سے کہتے ہیں اور پیمخارج سترہ ہیں۔

(حواثی چوتھالمعہ) لے چوتھے لمعہ کے معنی ہیں چوتھی روشنی مصنف رحمتہ اللہ علیہ نے چوتھے لمعہ کو چاند کی چوتھی رات سے تثبیہ دی ہے پس جس طرح چاند کی چوتھی رات کو روشنی کچھ زیادہ ہو جاتی ہے۔ ای طرح مصنف رحمتہ اللہ علیہ نے چوتھے لمعہ میں تجوید کی روشنی چوتھے لمعہ میں تجوید کے دو بنیادی رکنوں لیمنی مخارج اور صفات میں سے مخارج الحروف کو بیان فر ما کرعلم تجوید کی روشنی کچھا اور زیادہ کر دی ہے۔ اور مخارج سے حروف کی ذات کا تعین ہو جاتا ہے نیز مخارج حروف کے لئے بمز لہ میزان اور تراز و کے ہیں چنا نجے علامہ جزری رحمتہ اللہ علیہ فر ماتے ہیں:

إِذْوَاجِبٌ عَلَيْهِمْ مُحَتَّمُ قَبْلَ الشُّرُوعِ الْوَلاَ اَنْ يَعُلَمُوا الْمُثُرُوعِ الْوَلاَ اَنْ يَعُلَمُوا مَحَادِجَ الْمُحُرُوفِ وَالصِّفَاتِ لِيَلْفِظُوا بِا فَصِحِ اللَّغَاتِ

یعنی اس لئے کہ ان قر آن پڑھنے والوں پر ایبا واجب ہے جو ضروری اور لازم کیا نہوا ہے کہ قر آن مجید شروع کرنے سے پہلے اول ہی میں معلوم کرلیں یعنی حروف کے مخارج اور صفات کوتا کہ قر آن مجید کے حروف کوعمہ و ترین لغت کے موافق ادا کرسکیں (ع یہاں چار چیزوں کا جان لینا ضروری ہے۔)

(۱) حرف کی تعریف (۲) حروف جبی کی تعداد (۳) مخرج کی تعریف (۴) خارج کی تعداد

(۱) حروف حرف کی جمع ہے حرف کے لغوی معنی ہیں طرف اور کنارہ اور تعریف ہے ہے میڈو صدوت ہتگئے ہیڈ عکلی
منٹو ہے می حقیق او مُقدَّد یعنی وہ انسانی آ واز جو مخرج محقق یا مقدر پر جا کر شہرے یا گزرتی ہوئی چلی جائے۔
(۲) حروف ہجاء کی تعداد انتیس ہے الف سے لے کریا تک (۳) کارج مخرج کی جمع ہے مخرج کے لغوی معنی ہیں نگلنے کی جگداور تعریف ہے ہے حرف یا حروف کے نگلنے کی جگداور تعریف ہے جو حرف کی حرف کی جگر اس کے ہر حرف کا مجرف کی جگداور آئیس) ہے کیونکہ ہر حرف کی تعداد (انتیس) ہے کیونکہ ہر حرف کی تعداد (انتیس) ہے کیونکہ ہر حرف کی تعداد اسرہ ہے اور فیل نحوی رحمت اللہ علیہ کے نزدیک خارج کی تعداد (سترہ) ہے اور شیار نے می الگ ہے اور فیل نحوی رحمت اللہ علیہ کے نزدیک خارج کی تعداد (جودہ) ہے اور شیار کی خارج کی تعداد (جودہ) ہے سیبویہ اور فراء جوف کو مخرج شار نہیں کرتے اور فراء نے ل ن را کا ایک مخرج شار کیا ہے۔

مخرج نمبران جوف دہن یعنی منہ کے اندر کا خلااس سے بیر وف نکلتے ہیں واؤجب کہ ساکن ہو اوراس سے پہلے حرف پر پیش ہوجیے اَلْمَ غُضُونِ یاء جب کہ ساکن ہو اوراس سے پہلے زیر ہو جیسے نسئتَ عین اُلف جبکہ ساکن بے جھکے ہواوراس سے پہلے زبر ہوجیسے صِسوَ اطَ ۔اور ساکن بے جھکے اسلے کہا

سوال: حروف كى تعدادزياده اورخارج كى تعدادكم كوس يع؟

جواب: ال ليے كه بہت زيادہ قرب اور بہت زيادہ اتصال كى وجہ ہے آسانى كے لئے دو دو اور تين تين حرفوں كا (جہاں قرب ہے) ايك مخرج بيان كر ديا جيسے ج ش كى اور ط دُت اور ظ وَث اور ص زُس اس كا ايك مخرج ہے كہر خارج كى دوقتميں جيں (۱) مخرج محقق (۲) مخرج مقدران دونوں كے پانچ اصول جيں (۱) حلق (۲) زبان (۳) ہونٹ (۳) جونٹ (۵) خيفوم نيزيا در ہے كہ اصول اصل كى جمع ہے اور جس ميں دويا دوسے زيادہ مخارج ہوں اسے اصل كے جمع ہے اور جس ميں دويا دوسے زيادہ مخارج ہوں اسے اصل كے جمع ہے اور جس ميں دويا دوسے زيادہ مخارج ہوں اسے اصل كے جمع ہے۔

(۱) محقق کی تعریف علق زبان اور ہونؤں میں سے معین قصے کو خرج محقق کہتے ہیں۔ اور خرج محقق کے تمین اصول لینی مواقع ہیں (۱) طلق (۲) زبان (۳) ہونٹ ای طرح مخارج مقدرہ کے دواصول ہیں (۱) جوف (۲) خیدہ مواقع ہیں (۱) محلق (۲) خیدہ اور مواقع ہیں (۱) محق میں سے معین حصہ نہ ہوجیے جوف یا بالکل حصوں میں سے میں نہ ہوجیے خیدہ کی تعربہ کے خارج محقد کی تعداد (پندرہ) ہے اور فراء کے نزدیک تیرہ ہے خلیل کی نہ ہوجیے خیدہ مقدرہ دو ہیں (۱) جوف (۲) خیدہ ما سبویہ فراء کے نزدیک صرف خیدہ مہت ہو اس طرح پر کہ جوف میں ایک مخرج تین حروف مل ای جوف میں ایک مخرج نہ ہونؤں جو خوف میں ایک مخرج ہیں ہونؤں اور جو حروف زبان میں دس مخارج اور اٹھاہ حروف ہیں ہونؤں میں دوخارج اور اٹھاہ حروف ہیں ایک مخرج ہے اس سے خند نکلتا ہے۔ (مخرج نبرا) ہم جوف یعنی خلق زبان میں دوخارج اور جو اور خوف میں ایک مخرج ہے اس سے خند نکلتا ہے۔ (مخرج نبرا) ہم جوف یعنی خلق زبان خال اور ہونؤں کو گول کرنے کے وقت درمیانی جگہ ان میں کوئی جز ومعین نہیں ہوتا چنا نچہ حات کے وقت درمیانی جگہ ان میں کوئی جز ومعین نہیں ہوتا چنا نچہ حات کے جوف سے الف محدہ درجی سے پہلے ہیں شرز بری ہوتا ہے جیسے حسو اط اور تا لواور زبان کے جوف سے یا مدہ (بینی یا ساکن ما قبل مدہ (جس سے پہلے ہیں شرز بری ہوتا ہے جیسے حسو اط اور تا لواور زبان کے جوف سے یا مدہ (بینی یا ساکن ما قبل مدہ (جس سے پہلے ہیں شرز بری ہوتا ہے جیسے حسو اط اور تا لواور زبان کے جوف سے یا مدہ (بینی یا ساکن ما قبل مدہ (جس سے پہلے ہیں شرز بری ہوتا ہے جیسے حسو اط اور تا لواور زبان کے جوف سے یا مدہ (بینی یا ساکن ما قبل

کرزبرزیپیش والا اوراس طرح ساکن جھکے والا ہمزہ ہوتا ہے گھا اگر چہ عام لوگ اس کو بھی الف کہتے ہیں جیسے السُحہ مُدُ کے شروع میں جوالف ہے یا بَنَاْسٌ کے بیج میں جوالف ہے بیہ واقع میں ہمزہ ہے اوراس تمام کتاب میں ایسے دونوں الفوں کو ہمزہ ہی کہا جاوے گایا در کھنا اور جس الف اور جس وا وَاور جس یا ء کا ابھی اوپر ذکر ہوا ہے لا ان کو حروف مدہ اور حروف ہوائے بھی کہتے ہیں کے پہلا نام اس لئے ہے کہ ان پر بھی مذبھی ہوتا ہے کہ گیارھویں لمعہ کے بیان میں اس کا پورا حال معلوم ہوگا اور دوسرا نام اس لئے ہے کہ ای پر جو وف ہوا پر تمام ہوگا اور دوسرا نام اس لئے ہے کہ بیچروف ہوا پر تمام ہو ہوتے ہیں اور جس وا وَ ہوتے ہیں اور جن وادم تر ہوا ہوئے وادم کی میں آواز ہوتے کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح اور حرفوں میں آواز کی نہ کی خاص اور مقرر کے ہو جاتے ہیں وار ہونوں کی ادا گئی میں آواز ہوتے ہیں اور ہونوں کی ادا گئی میں آواز ہوتے ہیں اور ہونوں کی ادا گئی میں آواز ہونوں کی ادا گئی میں آواز ہونوں کی ادا تی طرح ان حرفوں کی ادا گئی میں آواز ہونوں کی ادا تیکی خور وک میڈیل ہوگئی نہ کہ ہو جاتی ہو بول کی جائے گزرتی ہوئی چلی جاتی ہی جو ہوا

ہے الف اور ہمزہ کے درمیان سات فرق ہیں (۱) الف ہمیشہ اپنی ادائیگی میں ماقبل کے تابع ہوتا ہے بخلاف ہمزہ کے کہ دہ الگ بھی پڑھا جاتا ہے (۲) الف پر جزم نہیں کھی جاتی ہے اس کے باوجود بھی اس کوساکن سے تعبیر کرتے ہیں بخلاف ہمزہ کے کہ اس پر جزم بھی کھی جاتی ہے (۳) الف تمام حرفوں میں اس قدر کمزوراورضعف ہے کہ نہ تو سکون کا مختمل ہوسکتا ہے اور نہ ہی حرکت کا اس وجہ ہے اپنی ادائیگی میں دوسرے حروف کا مختاج رہتا ہے (۳) الف ہمیشہ ذائد ہوتا ہے جبکہ کی حرف سے بدلا ہوا نہ ہوور نہ اصلی بھی ہوتا ہے جسے جب آغ (۵) الف وقف میں زبر کی تنوین سے بدلا ہوا بھی ہوتا ہے جسے جب آغ (۵) الف وقف میں زبر کی تنوین سے بدلا ہوا بھی ہوتا ہے جسے جب نغلاث ہمزہ کے کہ وہ کلمہ کے شروع درمیان اور بھی ہوتا ہے جسے تئو ابنا (۲) الف ہمیشہ نری سے ادا ہوتا ہے اور ہمزہ ہمیشہ جھکے سے ادا ہوتا ہے خواہ ساکن ہویا مخترک لا یعنی وہ والم اور یا جن کے ساتھ ساکن ہونے اور ہمزہ ہمیشہ جھکے سے ادا ہوتا ہے خواہ ساکن ہویا نہران کو جو فیہ خفیہ وضعفہ بھی کہتے ہیں جو فیہ اس لئے کہ بیحروف منہ کے جوف سے ادا ہوتے ہیں خفیہ وضعفہ اس کے کہ بیحروف منہ کے جوف سے ادا ہوتے ہیں خفیہ وضعف اس اٹے کہ بیحروف منہ کے جوف سے ادا ہوتے ہیں خفیہ وضعفہ اس کے کہ بیحروف بیشید گوئی ہوتا ہے ورنہ لازم آئیگا کہ بیحروف پوشیدگی ونری اورضعف سے ادا ہوتے ہیں ۔ کم بینام اس مدکی وجہ سے نہیں جو بھی ہوتا ہے ورنہ لازم آئیگا کہ بیحروف پوشیدگی ونری اورضعف سے ادا ہوتے ہیں۔ کم بینام اس مدکی وجہ سے نہیں جو بھی ہوتا ہے ورنہ لازم آئیگا کہ

ساکن سے پہلے زبر ہواس کو واؤلین کہتے ہیں جیسے مِنْ خَوْف اور جس یاء ساکن سے پہلے زبر ہو اس کو یاءلین کہتے ہیں جیسے و السطّسٹیف پس واؤلین اور واؤمتحرک کامخرج آ مے سولہویں وا مخرُخ کے بیان میں آ وے گا۔اور یالین اور یاء متحرک کامخرج الآ مے ساتویں ال مخرج کے بیان میں آ وے گا۔

مخر کے نمبر۲:۲٪ اقصی حلق ۱۳ یعنی حلق کا بچھلا حصہ سینہ کی طرف والا اس سے بیروف نکلتے ہیں۔ ہمزہ اور ہ۔

مخرُ نج نمبر سا: وسط حلق ہیلے لیعنی حلق کا درمیان والاحصہ اس سے بیر وف نکلتے ہیں ع اورح بے ....

نقطه ۵لے وآلے۔

مخرج نمبر ، اَدنیٰ حَلَق ١٦ يعنى حلق كاوه حصه جومنه كی طرف والا ہے اس سے بيروف ادا ہوتے ہيں۔ غاور خ نقطه والے اوران چير وف كوروف كا حلقی كہتے ہيں

مخرج نمبر ۵: لَهائت 14 یعنی کوے کے متقبل زبان کی جڑجب کداوپر کے تالوسے ککر کھاوے اس سے تی اوا ہوتا ہے۔

مخرج نمبر ۲: ق کے مخرج کے متقبل ہی منہ کی جانب ذراینچے ہٹ کراوراس سے ک ادا ہوتا ہے اوران دونوں حرفوں کولہا تیہ 19 کہتے ہیں۔

مخرج نمبر کے: وَسُطِ زبان ۲۰ اورا سکے مُقابِلُ او بر کا تالو ہے اور اس سے بیر روف ادا ہوتے ہیں ج' ہے اور بعض کے نزدیک دونوں کامخرج متحد ہے۔

8 مصنف رحت الله علیہ نے بہاس لئے فرمایا ہے کہ اگر کا تب غلطی سے نقط بڑھا بھی دیتو اس کوغین اور خانہ جھیں اور اس طرح ( مخرج نہر م ) کے حرفوں میں نقط والے کی قید کا بھی بہی فائدہ جھینا چا ہے بخرج نہر م یہ مخت فائل کُلی الا ہے بعنی حات کا منہ اور ہونؤں سے نزد کی والا حصہ جو زبان کی جڑ کے قریب ہے اس ہے بھی دوحروف ادا ہوتے ہیں غین اور خاج بھین یعنی نقط والے بعض کے نزد کیک غین کا مخرج خاکر خرج سے پہلے ہے اور بعض کے نزد کیک فین کا مخرج خاکر خرج سے پہلے ہے اور بعض کے نزد کیک فاکا مخرج غین کے خرج سے پہلے ہے اور بعض کے نزد کیک دونوں کا مخرج ایک ہی ہے بعنی تقدیم و تا خیر اور خاک مخرج غین کے خرج سے پہلے ہے اور بعض کے نزد کیک دونوں کا مخرج ایک ہی ہے بعنی تقدیم و تا خیر اور مساوات ہے کیا اس لیے کہ بیحروف مجموعی طور پر حلق سے ادا ہوتے ہیں نیز ان کوحروف اظہار بھی کہتے ہیں۔ اس کے کہ ان سے پہلے نون ساکن اور تو ہن میں اظہار طلق و حقیق ہوتا ہے (مخرج نمبرہ) بیمخرج احادی جزئی ہے کیا ۔ لہات کی تعریف بیڈی دار تا لوگ آخر میں زبان کی جڑکے اور پر جوگوشت کا نرم سازبان کی شکل کا کلڑا الٹکا ہوا ہے اسے لہات کی تعریف بیا کہ ان کے بیا کھا بی کو جسے بینام و یا گیا۔ (مخرج تمبرہ) بیمخرج خلاقی کی ہے میں وار خواج نیا ہونا کے بیا کھا بی اس کے بیا کھا بی انہ کیا تھی بین و رہوں کی دجہ سے بینام و یا گیا۔ (مخرج تمبرہ) بیمخرج خلاقی کی جاتھا بیل زبان کے حصہ کواد نی زبان کہتے ہیں اور ضوا حک طواحن اور نواج ذکے بالمقابل زبان کے حصہ کواد نی زبان کہتے ہیں اور ضوا حک طواحن اور نواج ذکے بالمقابل

ش کی جبکہ مدہ اللے نہ ہولیعنی یائے مُتحرک اور یائے لین اور مدہ اور لین کے معنی مخرج نمبرا کے ذیل میں بیان کئے گئے ہیں اور ان کوحروف شجر بیال کہتے ہیں۔ (فائدہ ۲۳س) آگے جو مخارج آتے ہیں ان میں بعضے دانتوں کے نام عربی میں آویں گے اس لئے پہلے ان کے معنی ۲۳ ہتلائے ویتا ہوں ان کوخوب یاد کرلیں تاکہ آگے جمھنے میں دفت نہ ہو۔

جاننا چاہیے کہ بتیں دانتوں میں سے سامنے کے چار دانتوں کو ثنایا ۲۵ کہتے ہیں دواو پر والوں کو ثنایا عُلیا اور دوینچے والوں کو ثنایا ۲ س مُفلی کہتے ہیں اور ان ثنایا کے پہلومیں چار دانت جوان سے ملے ہوئے ہیں الی کورَ باعیات بحی اور قواطع ۲۸ بھی کہتے ہیں 'پھران رباعبات سے ملے ہوئے چار

زبان کے حصہ کو وسط اسان اور نواجذ کے بعدوالے زبان کے حصہ کو اقعنی اسان کہتے ہیں۔

ال کیونکہ مد ہ ہونے کی حالت میں اس کامخرج جوف ہے جیسا کہ خرج نمبرا کے ذیل میں معلوم ہو چکا ہے البتہ سیبویہ اور فراء کے نز دیک می خواہ مد ہ ہوخواہ لین ہو یا متحرک تینوں صورتوں میں مخرج محقق ہی ہے کیونکہ انھوں نے جوف دھن کو علیحدہ مخرج شارنہیں کیا ۲۲ پہشکونی المبجئیم دونوں جبڑوں کا وہ درمیانی کھلا حصہ جومنہ بند ہونے کے وقت بھی فطری طور پر کھلا اور جدار ہتا ہے ایے شجر کہتے ہیں۔

(فائدہ) ۲۳ آگے جودس خارج ہیں ان میں سے شروع والے آٹھ خارج میں دانتوں کے نام عربی میں آئیں گے اس لئے پہلے ان کی تعداد 'ترتیب مقامات وقوع اور عربی اساء کے معنی جان لینا ضروری ہے ہی یہاں معنی سے مراد دانتوں کے نام اور اکلی ترتیب ہے ور نہ ظاہر ہے کہ کتاب میں دانتوں کے معنی تو ذکور نہیں۔ ۲۵ ثایا شہینی آئی جمع ہے اس کے معنی ہیں دو ہونا اور یہ بھی او پر نیچے دو دو ہی ہوتے ہیں۔ اس مناسبت سے ان کو ثنا یا کہتے ہیں ۲۷ اگر چہ تمام دانتوں کے دو دو وقتمیں ہیں علیا اور سفلی مگر چونکہ ثنا یا سفلی کے سوانے کے کسی دانت سے کوئی حرف ادا نہیں ہوتا اس لئے مصنف رحمتہ اللہ علیہ نے باتی دانتوں میں اس تقسیم کی ضرورت نہیں تمجی واللہ اعلم عیر رباعیات رباعیات رباعیات کہتے اس کے معنی ہیں بھی ہیں اس مناسبت سے رباعیات کہتے ہیں یار کہ عین ہیں مختم ہیں اس مناسبت سے رباعیات کہتے ہیں یار کہ اس کے کہ کھاتے وقت چیزیں ان میں تھیر جاتی ہیں اس مناسبت سے رباعیات کہتے ہیں یار کہ اس کے کہ کھاتے وقت چیزیں ان میں تھیر جاتی ہیں اس مناسبت سے رباعیات کہتے ہیں یار کہنا چیکہ گو رباعیات کہتے ہیں یار کہنا گاگیا ہے بھی چار ہونا اس لئے کہ کھاتے وقت چیزیں ان میں تھیر جاتی ہیں اس مناسبت سے ان کو رباعیات کہتے ہیں یار کہنا چیکہ گو کہنے گاگیا ہے بھی چار ہونا اس لئے کہ کے لیے گار دانت ہیں اس مناسبت سے ان کو رباعیات کہتے ہیں یار کہنا چیکہ گاگیا ہے بھی خار ہونا اس لئے کہ یہ پر دانت ہیں اس مناسبت سے ان کو رباعیات کہتے ہیں یار کہنا کے کہنا ہیں کہ کہنا ہونا اس لئے کہ یہ پی دوروں کی کہ کے کہنا ہیں کہنا ہونا اس کے کہنا کے کہنا کی کہنے کہ کہنا کے کہنا کو کہنا کے کہن

دانت نو کدار ہیں ان کوانیاب ۲۹ اور کواسر کہتے ہیں پھر ان انیاب کے پاس چار دانت ہوتے ہیں ان کوضوا کس سے ہیں پھر ان ضوا کس کے پہلو میں بارہ دانت اور ہیں یعنی تین او پر داہنی طرف اور تین او پر بائیں طرف اور تین اوپر بائیں طرف اور تین اوپر بائیں طرف ان کوطواحن اسلامی کہتے ہیں پھر ان طواحن کے بائیں ہر جانب ایک ایک دانت اور ہوتا ہے جن کو اور دو اور جن ہیں ہر جانب ایک ایک دانت اور ہوتا ہے جن کو ار دو نواجذ کا اخر میں ہر ان سب ضوا کس طواحن اور نواجذ کو اضراس سے ہیں۔ جن کو ار دو میں ڈاڑھ کہتے ہیں۔ یاد کی آسانی کے لئے کسی نے ان سب نا موں ہمیں کوظم کر دیا ہے اور وہ نظم میں ڈاڑھ کہتے ہیں۔ یاد کی آسانی کے لئے کسی نے ان سب نا موں ہمیں کوظم کر دیا ہے اور وہ نظم

ثنایا ہیں جار اور رباعی ہیں دودو کہ کہتے ہیں قراء اضراس انہیں کو نواجذ بھی ہیں ان کے بازومیں دودو ہے تعداد دانتوں کی کل تمیں اور دو ہیں ہیں انیاب چاراور باقی رہے ہیں ضواحک ہیں جاراور طواحن ہیں بارہ

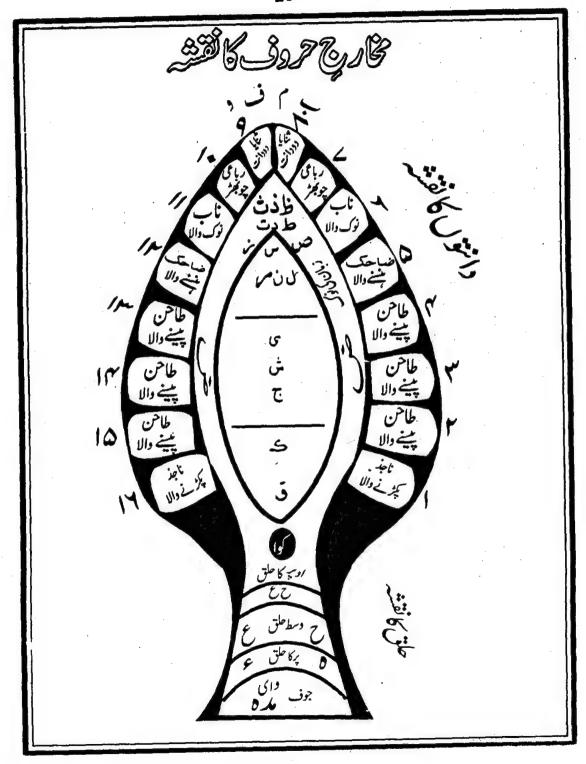

نواجد ان میں سے سوائے طواحن کے سب حار حار ہیں اور طواحن بارہ ہیں پہلے تین نام دانتوں کے ہیں باتی تین نام ڈاڑھوں کے (مخرج نمبر۸) میمخرج محقق اُحادی جُزئی ہے۔ زبان ۳۵ کے اوپر والے جھے کوظہر اُسان یعنی پشت زبان کہتے ہیںاور نیلے ھے کو بطن لسان یعنی زبان کا پیٹ کہتے ہیں۔ پھرظبرلسان کے تین ھے ہیں(۱) ادنی لسان جو ثنا ہار ہاعی انباب کے بالقابل ہے(۲) وسط لسان جو کہضوا حک طواحن نوا حذ کے بالقابل ہےاس کو جافہ کہتے ہیں۔ (۳)اقصلی لسان جہاں ہے قاف اور کاف ادا ہوتے ہیں۔ جافیہ کے طولاً تین جھے ہیں (۱) ادنیٰ حافیہ جوضوا حک کے بالمقابل ہے(۲) وسط حافہ جوطواحن کے بالمقابل ہے(۳) اقصٰی حافہ جونوا جذکے بالمقابل ہے۔زبان کی موٹائی اور چوڑ ائی کے اعتبار ہے بھی تین حصے ہیں(۱) ظہرلسان والا حصہ(۲) درمیان والا حصہ(۳) بطن لسان والا حصہ۔اب ضاد کامخرج معلوم کرنا آسان ہو گیااوروہ بیہ ہے کہ جافیہ جبکہ اویروالی ڈاڑوں کی جڑ ہے لگتا ہے تواس سے ضاد ادا ہوتا ہے۔ ۲ سیر اس لئے کہ بہ حافہ لیٹنی گروٹ ہے ادا ہوتا ہے نیز اس حرف کوضر سے یعنی اضراس علما کی جڑ ہے ادا ہوتا ہے ستطیلہ اس لئے کہ اس کی آ وازمخرج میں دراز اور کمبی ہوتی ہے۔اور اُصعَب الحروف یعنی کیہ حرف تمام حروف ہے مشكل ترين بےلہذا صفت' جہر'رخوت' استعلا'اطباق' اصمات اوراستطالت كالجاظ ركھتے ہوئے خوب مثق كرنى جا ہے سے بڑے کیونکہ بیبھی ایک منتقل حرف ہے اور اس کی بھی اپنی ایک ادا ہے اور اس طرح پڑھنے سے لازم آئے گا ایک حرف کا دوسرے حرف سے بدل جانا جو کن جلی کی ایک صورت ہے جیسا کد دسرے لمعد میں گزر چکا ہے خصوصاً وال پرُ تو سرے سے کوئی حرف ہی نہیں ہےاس لئے ضا د کو دال پرُ پرُ ھنا توا • ربھی زیادہ گناہ کی بات ہے اور فاش غلطی ہے۔

ای طرح خالص ظاء پڑھنا بھی غلط ۳۸ہے البتہ اگر ضاد کواس کے میچے مخرج سے میچے طور پرنری کے ساتھ ۹ سے آ واز کو جاری رکھ کراور تمام صفات کا لحاظ کر کے ادا کیا جائے تو اس کی آ واز سننے میں ظاء کی آ واز کے ساتھ بہت ۴ سے زیادہ مشابہ ہوتی ہے وال کے مشابہ بالکل نہیں ہوتی اس علم تجویداور قراءت کی کتابوں ۲ سے میں ای طرح لکھا ہے۔

مخرج نمبرو لام كاب كهزبان كاكناره مع سهر ليجه حصه حافه جب ثنايا اوررَباعي اورناب اور

۳۸ کیونکہ اس میں بھی خرابی ہے بعنی ایک حرف دوسرے خرف سے بدل جاتا ہے ۳۹ کیونکہ اس میں صفت رخوت پائی جاتی ہے جس کی وجہ سے جس کی وجہ سے آواز بھی جاری رہتی ہے جسیا کہ پانچویں لمحد میں معلوم ہوگا۔

میں اس لئے کہ یہ دونوں حرف سوائے استطالت کے تمام صفات میں شریک ہیں اس کیونکہ دال شدیدہ مستقلہ منفتہ ہوا دونوں حرف مستعلیہ مطبقہ ہے پس دال تو سخت اور باریک ادا ہوگا۔ اور ضا درخ و مستعلیہ مطبقہ ہے پس دال تو سخت اور باریک ادا ہوگا۔ اور ضا درخ و ادرخوب پر پڑھا جائیگا ہی جنانچہ الرعایۂ النشر' اور نہایت القول المفید وغیرهم میں اس بات کی تصریح موجود ہے کہ ضا دمشا بہ بالظاء ہے اور یون کی انتہائی معتبر کتابیں ہیں علاوہ ازیں بعض حضرات نے اس موضوع پرمستقل رسائل بھی تھنیف فر بائے ہیں جن میں اس انتہائی معتبر کتابیں ہیں علاوہ ازیں بعض حضاد کی آ واز سننے میں طاکی آ واز کے ساتھ بہت زیادہ مشا بہت رکھتی ہو بات کی معیار ہے ان میں سے الاقتصاد فی الضاد مؤلفہ نفضیلتہ الشیخ تاری مولا نا تھیم رحیم اللہ بلکہ یہی اس کی صبح ادا کے لئے معیار ہے ان میں سے الاقتصاد فی الفناد مؤلفہ نفضیلتہ الشیخ تاری مولا نا تھیم رحیم اللہ صاحب بجنوری اور ضیاء الارشاد فی تحقیق الفناد مؤلفہ استاذ القراء شخ التح ید جناب قاری محب الدین احمد صدیتی صاحب الد آبادی اور میں الرشاد فی تحقیق تلفظ الفناد مؤلفہ استاذ القراء شخ التح ید جناب قاری محمد اللہ علیہ اللہ علیہ علی اللہ تاری اظہار احمد التھا نوگی رحمتہ اللہ علیہ عمال خصوصیت کے ساتھ قابل ذکر ہیں اس طرح استاذ القراء شخ التح ید جناب قاری اظہار احمد التھا نوگی رحمتہ اللہ علیہ علیہ القرآن کے اخیر میں تہنہ تجوید کے طلباء کے لئے نہا ہت ہی مفید ہے۔

( مخرج نمبر ٩) يمخرج مُعَقَّق أحادى جزئى بهم يعنى اونى حاف جوضَوا حك كے بالقابل ب

ضاحک کے مسوڑھوں سے کسی قدر مائل مہی تالو کی طرف ہوکر نگر کھاوے خواہ داہنی طرف سے یا بائیں طرف سے اور دا ہنی طرف سے آسان کسی ہے، اور دونوں طرف سے ایک دفعہ میں نکالنا بھی صحیح ہے۔

مخرج نمبر ۱۰: نون کا ہے اور وہ بھی زبان کا کنارہ ۲۶ ہے گرلام کے مخرج سے کم ہوکر ہے یعنی ضاحک کواس میں دخل نہیں۔

مخرج نمبراا: راء کا ہے اور وہ نون کے مخرج کے قریب ہے میں گراس میں پشت میں زبان کو بھی دخل ہے ان تیوں حرفوں کو یعنی لام اور نون اور راء کو طرفیہ وی اور ذَلَقیہ بھی کہتے ہیں۔

سیمی اس میں اس طرف اشارہ ہے کہ لام کا مخرج مسوڑھے کے بچھاہ پر تالوکی جانب ہے ینچے دانتوں میں نہیں۔ واللہ اعلم ۲۵ یعنی اس کا معاملہ ضاد کے برعس ہے کیونکہ وہ بائیں طرف ہے آسان ہے اور بیددائیں طرف ہے آسان ہے مخرج نمبر والیمخرج بھی احادی جزئی ہے ۲۹ مع نوک زبان سے لام اور نون میں مخرج کے اعتبار سے تین فرق ہیں (۱) (دانتوں کے اعتبار سے ) لام میں چاردانت لیخی ثنایا' رباعی' انیاب اور ضوا حک اور نون میں تین دانت لیخی ثنایا' رباعی' انیاب اور ضوا حک اور نون میں ابتدائی مسوڑہ لیخی ثنایا' عالمیا رباعی' انیاب (۲) (مسوڑھے کے اعتبار سے ) لام میں تالوکی طرف والا مسوڑہ اور نون میں ابتدائی مسوڑہ لیخن ثنایا' عالمیا کی جڑوالا (۳) (زبان کے اعتبار سے ) لام میں اونی حافظہ کا درمیان والا حصہ اور زبان کی نوک اور آ دھا کنارہ لیخن شایارہ لیخن شایارہ لیخن ربان کی نوک اور آ دھا کنارہ اور ذاتی لیخن ربائی کے اوپر مسوڑھے کا درمیان والا حصہ ہے جمعنی کنارہ اور نوک اور آ دھا کنارہ لیخن ربان کی نوک اور آ دھا کنارہ اور ذاتی لیخن کیارہ اور نوک اور آ دھا کنارہ لیخن ربان کی نوک اور آ دھا کنارہ اور ذاتی لیخن ربائی کے بھی بیم معنی میں ۔

نون اوررا میں مخرج کے اعتبارے چارفرق ہیں (۱) نون میں تین دانت یعنی ( ثنایار باعی انیاب ) اور رامیں دودانت ایعنی ( ثنایا 'رباعی )

۲۔ نون میں مسوڑ ھے کا ابتدا کی حصہ اور را میں درمیان والا (۳) نون میں کنارہ زبان یعنی رباعی انیاب کا بالمقابل والا اور را میں آ دھا کنارہ یعنی رباعی کا بالمقابل اور نوک زبان (۳) نون میں پشت زبان کو دخل نہیں اور را میں پشت مخرج نمبر۱۱: طاءاور دال اورتا کا ہے یعنی زبان کی نوک اور ثنایا علیا کی جڑا ہے اور ان متنوں حرفوں کونطعیہ ۵۲ کہتے ہیں۔

مخرج نمبر ۱۳: ظاءاور ذال اور ثاء کا ہے اور وہ زبان کی نوک اور ثنایا علیا کا سرا ۵۳ہے اور ان تیوں حرفوں کو یشوئیہ کے کہتے ہیں۔

مخرج نمبر۱۳: صا داور زاءاورسین کا ہے اوریہ زبان کا سرااور ثنایا سفلی کا کنارا مع کچھا تصال ۵۵ ثنایاعلیا کے ہے اوران کوٹروف صیفر ۴ھے کہتے ہیں۔

مخرج نمبر ۱۵: فاء کا ہے اور یہ نیچے کے ہونٹ کاشکم ۷۵ اور ثنایا علیا کا کنارہ ۵۸ ہے۔

مخرج نمبر ۱۲: دونوں ہونٹ ہیں اوران سے بیحروف ادا ہوتے ہیں باء اور میم اور واؤ جبکہ ....

زبان کوبھی وخل ہے (مخرج نمبر۱) یوخرج محقق فلا ٹی کلی ہے اھے پس طاکا ثنایا علیا کی جڑھے زیادہ تعلق ہے اس کے بعد تاکاس کے بعد وال کا تعلق ہے۔ ہے مسوڑھے کے او پر جولکیر دار کھر دری جگہ ہے اس کونطع ( یعنی نون کے کسرہ اور طاکے فتہ کے ساتھ ) کہتے ہیں اور یہ بخرج نہیں البتہ مخرج کے قریب ایک مشہور جگہ ہے ( مخرج نمبر۱۱) یوخرج مجمی محقق ثلاثی کلی ہے ہے ہیں سرے سے مرادنوک نہیں بلکہ مسوڑھے کی طرف جڑ والا کنارہ ہے ہے فیلام کے کسرہ اور ٹاکے فتہ کے ساتھ مسوڑھے کے معنیٰ میں ہے ان مینوں کولٹو یہ کہنا بھی اس بات کے دلیل ہے کہ ثنایا علیا کا سراسے مسوڑھے کی طرف والا کنارہ مراد ہے۔

(مخرج نبر۱۳) بیمخرج بھی محقق الاقی کلی ہے ۵ھ یعنی ٹایا علیا اور ٹنایا سفلی کے کناروں کا معمولی اتصال اور زبان کی نوک کے ثنایا سفلی کے اندرونی کناروں کے ساتھ تھوڑ ہے ہے اتصال سے صاد زاسین ادا ہوتے ہیں ۲ھ یہ یہ شفتی نام ہے بخرجی نام اسلیہ ہے۔ زبان کی نوک کے باریک حصہ کو اسل کہتے ہیں (مخرج نبر۱۵) بیمخرج محقق احادی جزی ہے کھی لیمن نیچے کے ہونٹ کا اندرونی تری والا حصہ جو ہونوں کے بند ہونے کے وقت اندر چھپ جاتا ہے۔ ۵۸ یہاں کارہ سے مراد ثنایا علیا کی نوکیس ہیں کیونکہ فانوکوں ہی سے ادا ہوتی ہے ادراس کو حرف مشترک شوی وشفوی لیمنی ثنایا علیا اور نیچے کے ہونٹ کے شکم سے ادا ہونے والا کہتے ہیں (مخرج نبر۱۷) بیمخرج اللاقی کلی ہے۔

مدّ ه 9 هے نہ ہو کینی واؤمتحرک اور واؤلین اور مدّ ہ اور لین کے معنی مخرج نمبرا کے ذیل میں بیان کیے گئے ہیں گر ان متنوں میں اتنا فرق ہے کہ باء ہونٹوں کی تری سے نکلتی ہے۔ اور اس لئے اس کو بحری کہتے ہیں اور واؤ بحری کہتے ہیں اور واؤ دونوں ہونٹوں کی خشکی ملے سے نکلتی ہے اور اس لئے اس کو برگی کہتے ہیں اور واؤ دونوں ہونٹوں کے ناتمام اللہ ملنے سے نکلتا ہے اور فاء کو اور ان متنوں حرفوں کو شفویہ کہتے ہیں۔

### مخرج نمبرا: خیثوم یعنی ناک کابانسدال ہے اس سے عندال نکاتا ہے

9ھے کیونکہ خلیل کے نزدیک واومد ہ کامخرج جوف ہے جیسا کہ (مخرج نمبرا) کے ذیل میں بیان ہو چکا ہے البتہ فراء اور سیبویہ کے نزدیک واومد ہ اور واومتحرک اور لین کامخرج محقق ہی ہے وقع یعنی تری کے متصل خشکی والے حصہ سے نگلتی ہے الا بعنی اس طرح کہ کنارے تو ملے ہوں اور نیج کھلا ہوا ورمشل غنچہ کے گول ہوجا کیں یہی مطلب ہے ناتمام ملنے کا (مخرج نمبر ۱۷) کال ناک کی جڑوالی ہڈی کے اندر دوسوراخ ہیں اس مقام کو بانسہ کہتے ہیں۔

۳ سوال نمبرا: اگر غنہ سے مراد غند مفتی ہے تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ مصنف ؒ نے مخارج میں صفت کو کیوں بیان فر مایا ہے؟

جواب ١١) مصنف ؒ نے صرف ایک صفت بیان کی ہے باتی تو سب مخارج بیان فرمائے ہیں اور مشہور قاعدہ ہے لِلا کُنسَو حُکُم الْکُل اور الْقَلِیْلُ کَا لُمَعُدُّومِ لیعنی اکثریت کا اعتبار ہوتا ہے اور قلیل تو نہ ہونے کے برابر ہوتا ہے۔ سوال نمبر ۲: اگر مصنف ؒ نے صفت غنہ کامخرج بیان کرنا تھا تو باقی صفات لیعنی استعلاء اور اطباق وغیر ہما کامخرج بھی بیان کرتے ؟

جواب: صفت غنه کامخرج چونکه منه سے باہر ہے اس لئے بیان فرمادیا۔ اور باقی تمام صفات کے مخارج چونکه منه کے اندر ہیں اس لئے بیان نہیں فرمائے۔

سوال نمبر ۱۳ : اگر غند سے حرف غند یعنی نون ُخفیٰ ونون مدغم باد غام ناقص اور میمُخفیٰ مراد لیس تو اِشکال پیدا ہوتا ہے کہ نون مشد داور میم مشد د کو بھی تو حرف غند کہتے ہیں' وہ کیوں نہیں مراد لئے ؟

جواب: نون مخفی کا تعلق این مخرج اصلی یعنی زبان کا کنارہ اور مسور سفے سے کم اور خیشوم سے زیادہ ہوتا ہے لہذا

غنه الله کابیان آگے نویں دسویں لمعہ میں نون اور میم کے قاعدوں میں اِن شکآء الله تعکالی آوے گا۔ اور جاننا چاہے کہ ہر حرف کا مخرج معلوم کرنے کا طریقہ ۵ جسیہ ہے کہ اس حرف کوساکن کرکے اس سے پہلے ہمزہ متحرک لے آوے جس جگہ آوازختم ہووہی اس کا مخرج ہے۔

زیادہ کا اعتبار کرتے ہوئے اس کا مخرج بھی ضیوم قرار دے دیا اس طرح نون مرخم بادغام ناقص کا تعلق حرف مرخم نیہ سے کم اور ضیوم سے زیادہ ہوتا ہے لہذا زیادہ کا اعتبار کرتے ہوئے اس کا مخرج ضیوم قرار دے دیا۔ نیز اس طرح میم مخفی کا تعلق شختین (ہونٹوں) سے کم اور ضیوم سے زیادہ ہوتا ہے لبذا زیادہ تعلق کا اعتبار کرتے ہوئے اس کا مخرج بھی ضیوم قرار دے دیا اور نون متحرک اور نون ساکن مظہرہ اور نون مشدد کا تعلق اپنے مخرج سے زیادہ اور ضیوم سے کم ہوتا ہے اور اس طرح میم متحرک اور میم ساکن مظہرہ اور میم مشدد کا تعلق بھی اپنے مخرج یعنی شختین سے زیادہ اور خیشوم سے کم ہوتا ہوتا ہے اس لئے ان دونوں کا مخرج خیشوم نہیں قرار دیا۔

سلایعنی نویں اور دسویں لمعہ میں غندز مانی کے معنی اور بیر کہ نون اور میم میں غندز مانی کن حالتوں میں ہوتا ہے بید دو چیزیں بیان کی جائیں گی۔نویں لمعہ میں تو میم کے غندز مانی کا بیان ہوگا اور دسویں لمعہ میں نون کے غنه ز مانی کا بیان ہوگا اور غنہ بس انہیں دوحرفوں میں ہوتا ہے۔

کے پیطریقہ دراصل بخر کے معلوم کرنے کانہیں کیونکہ تخارِئ تو کتاب میں بیان ہو ہی چکے ہیں بلکہ پیطریقہ اپن محیح اور غلط ادا کے معمول کرنے کا طریقہ بیہ بھی ہے کہ حرف کے غلط ادا کے معمول کرنے کا طریقہ بیہ بھی ہے کہ حرف کے آخر میں ہائے ساکنہ لگا دو جہاں سے حرف کی آ واز کی ابتداء ہو وہی اس کا سیح مخرج ہے اور اس طرح مشدد حرف کے شروع میں ہمزہ متحرک لگا دیے بعد مشدد حرف کی ادا کے وقت آ واز جس جگہ تشہرے وہی اس کا صحیح مخرج ہے۔

# ﴿ يانجوال لمعه ل ﴾

جن کیفیتوں کے سے خُروف ادا ہوتے ہیں ان کیفیتوں کوصِفَات کہتے ہیں اور وہ سے دوطرح کے ہیں ایک صفت کو ذاتیہ ہوتو وہ حرف ہی ندر ہے گا۔ ایک صفت کو ذاتیہ ہوتو وہ حرف ہی ندر ہے گا۔ ایک صفت کو ذاتیہ ہی اور لا زمہ اور مُمیِّنزُ واور مُقوِّ مَه کہتے ہیں۔

(پانچویں لمعہ کا کے معنی ہیں پانچویں روشن ۔مصنف رحمتہ اللہ نے اس لمعہ کو جاند کی انچویں رات سے تشبیہ دی ہے پس جس طرح جاند کی یانچویں کورات کوروشنی مزید زیادہ ہو جاتی ہے اس طزح مصنف رحمتہ اللہ علیہ نے یانچویں کمحہ میں تجوید کے دواہم رکن یعنی خارج اور صفات میں ہے دوسرے جز صفات الحروف کو بیان فر ما کرعلم تجوید کی روشنی مزیدزیادہ کردی ہے۔ نیز صفات حروف کے لئے بمنزلہ کن ٹی کے ہیں اور صفات سے ہی پیتہ چاتا ہے کہ حرف فنی اعتبار سے سیح ادا ہوایا ناتص مِغَتْ کے لَغُوی معنی ہنر خوبی حالت کیفیت مَاقام بِهِ الشَّنَّ لِين وه چیز جوكس دوسري چیز کے سہارے قائم ہو( مِغَت کی تعریف ) حرف یا خروف کے ادا کرتے وقت حلق یا زبان یا ہونٹ یا سانس یا آ واز کو جو حالت یا کیفیت لاحق ہوتی ہے اسے مِغَتْ کہتے ہیں صفات کی تعداد کے بارے میں اُقوال مُجودین (۱) چوالیس الجزريه اوراس كي شرّوح اور ديگرا كثر كتُب ميں ہيں اورمصنف رحمته الله عليه نے بھی يہي قول ليا ہے (٣) سولہ جيسا كه نونیه امام سخاوی کے شارح نے سولہ صفات ذکر کی ہیں۔ (۵) چودہ جیسا کہ علاَ مَہ بُرُکُوی رحمتہ اللہ علیہ نے اپنی کتاب اَلْدَ رَالِيتِيم مَين بيان فرمائي بين اور فوائد مكيه مين مجمي چوده بي بين سي يعني حرفوں كي وه حالتين جومخرج سے ادا ہوتے وقت ان کو پیش آتی ہیں مثلاً حرف کا نرم یا سخت یا میریا باریک ادا ہونا وغیرہ وغیرہ سے لیعنی صفات لا ز مہاور صفات عارضي يرف ندر بناكي طرح سے ب(١) عربى حرف كاعربى حرف سے بدل جانا جيے صاديس اگر صفت استعلا اور اطباق ادانہ ہون تو وہ سین ہے بدل جائیگا (۲) عربی حرف کا عجمی حرف ہے بدل جانا یا مشابہ ہوجانا جیسے جیم میں اگر صِغَتِ قَلْقَلْمُ اوا نه ہوتو وہ ج سے بدل جائےگا یا مشابہ ہو جائےگا (٣) صفات کے اعتبار سے حرف کا ناقص اوا ہونا جیسے زا میں اگرمغت مفیرادانہ کی گئ تو زامفات کے انتبار سے ناقص ادا ہوگی ہے ذاتیے کے جوحروف کی ذات میں ہرحال میں

اورایک وہ کداگر وہ صفت ادانہ ہوتو حرف لیے تو وہی رہے مگراس کاحسن وزینت ندرہے اور ایسی صفت کے وغسنه مُزینه محلید عارضہ کہتے ہیں پہلی تتم کی کی صفات سترہ ہیں۔

شامل ہو الأزهك جو بمیشہ ہرحال میں یائی جائے بھی جدانہ ہو مُمُیِّنزُ المیکخرج کے دویا تین حرفوں كی آ وازوں كومتاز اورجدا کرنے والی مُشقُوّ مُعحرفوں کی آ واز وں کو درست کرنے والی ہے یعن حرف کی ذات اوراس کے اصل ماد ہیں تو كوئى بگاڑ اور كى نه ہوتى ہوالبته اس كى فصاحت اور خوبصورتى اور زينت ندر ہتى ہومثلاً غنه فرى تسفخيم ئرتيق ، مفرى اخفاء اظہار 'تسہیل' وغیرہ وغیرہ۔ پس صفات لا زمہ کی مثال اصل مکان یا لباس کی طرح ہے اور صفات عارضہ زائد نقش ونگاراورظا ہری خوبصورتی کے مانند ہیں ہے مُحَسِّنَه لینی حرفوں کوحسن دینے والی مُسزَیِتنَهٔ حرفوں کوخوبصورت بنانے والی منحبلیکه (بِفَتُح الْمِیْم) لین اپی خاص حالت میں پائی جانے والی اور منحبلیک (بِضَمّ الْمیُم) زیور پہنانے والی عبّاد ضنّه مجھی یا کی جائے اور مجھی نہ یا کی جائے کے تعنی صفات لا زمہ کی نیز صفات لا زمہ کی بھی ووقتمیں ہیں۔ لازمہ متضادہ اور لازمہ غیرمتضادہ' لازمہ متضادہ ان کو کہتے ہیں جوایک دوسرے کی ضدینے والی ہوں اور ہر صفت اپی ضد ہے ل کرایک جوڑا بنجاتا ہے الی صفات دس ہیں جن میں سے یا نچ کیا نچ کی ضد ہیں اس صفات متضاوہ کے یانچ جوڑے ہیں اور چھمجموعے ہیں چنانچہ پہلا جوڑا ہمس وجہز دسرا جوڑا شدت رخوت اور نوسط تیسرا جوڑا استعلا واستفال چوتھا جوڑ ااطباق وانفتاح یانچواں جوڑ ااذ لاق واصمات ہےان میں دوسرا جوڑ النین صفتوں ہے بنا ہےاور باقی دو دوصفتوں ہے ہیے ہیں پس بیدو یا تین ضدوں والی صفتیں انتیس حروف میں ہے کسی ایک حرف میں جمع نہیں ہوسکتیں بلکہ دویا تین صدوں والی صفتوں میں سے ہرحرف میں صرف ایک صفت یائی جائیگی مثلاً ذال میں ہمس وجہر میں سےصرف ایک صفت جہراوراس طرح شدت رخوت ۔ توسط میں ہے بھی صرف ایک صفت رخوت پائی جائیگی گوی<u>ا</u> ہرحرف میں ہرجوڑے میں سے ایک صفت ضرور آئے گی اور لا زمہ غیرمتضا دہ ان کو کہتے ہیں جو ایک دوسرے کی ضد بنے والی نہ ہوں اور بیآ خری سات صفات ہیں اور بیسب حرفوں میں نہیں یائی جاتیں ۔ صرف چود ہ حرفوں میں یائی جاتی ہیں اور جن میں یائی جاتی ہیں ان میں ہمیشہ یائی جاتی ہیں بھی ان سے جدانہیں ہوتیں بخلاف لا زمہ متضادہ کے کدان سے کوئی حرف بیا ہوانہیں بلکہ جتنے حروف ہیں ہر حرف پر مقابل صفتوں میں سے کوئی نہ کوئی صفت ضرور صادق

(۱) ہمس فی اور جن حرفوں میں بیصفت پائی جاوے ان کومہموسہ ولے کہتے ہیں مطلب اس صفت کا بیہ ہے کہ ان حرفوں کے اداکر نے کے وقت آ واز مخرج میں ایسے ضعف کے ساتھ طہرے کہ سانس جاری رہ سکے اور آ واز میں ایک قتم کی پستی لا ہوا ورا یسے حرف دس ہیں جن کا مجموعہ بیہ ف محتَّلهٔ شکتُ میں سکتَ ہم (۲) جہرال اور جن حرفوں میں بیصفت پائی جاوے ان کومجہورہ کہتے ہیں مطلب اس صفت کا بیہ ہے کہ ان خروف کے اداکر نے کے وقت آ واز مخرج میں ایسی قوت کے ساتھ مطلب اس صفت کا بیہ ہے کہ ان خروف کے اداکر نے کے وقت آ واز مخرج میں ایسی قوت کے ساتھ مظہرے کہ سانس کا جاری رہنا بند ہوجاو کے سالے اور آ واز میں ایک قتم کی بُلندی سی ہواور مہموسہ کے مقابل ہی ہواور مہموسہ کے ساتھ سب حروف مجہورہ ہیں اور جہروہ مس دونوں صفتیں ایک دوسرے کے مقابل ہی ہیں۔

فی صفات لازمر متفادہ کے پائی جوڑوں میں سے پہلے جوڑے کی پہلی صفت ہمس ہاس کے لغوی معنی ہیں پہت کرنا ' کرور کرنا ' پوشیدہ کرنا ہا ہیں ہمس تو صفت ہا ور مہموسہ وہ حروف ہیں جن میں بیرصفت پائی جاتے ہیں مثلاً کپڑا سیابی اور نیابی اور سیاہ سرخ اور زرد وہ چیزیں ہیں جن میں بیر رنگ پائے جاتے ہیں مثلاً کپڑا موصوف ہا ور اس کا سیاہ سرخ یا سفید یا زرد ہونا بیصفت ہے ایسے ہی جر مجمورہ ' شدت شدیدہ ' رخوت رخوہ ' توسط موصوف ہوا ور اس کا سیاہ ' سرخ یا سفید یا زرد ہونا بیصفت ہے ایسے ہی جر مجمورہ ' شدت شدیدہ ' رخوت رخوہ ' توسط مقلی ہؤلا یعنی حروف مہموسہ کے اوا کرتے وقت آ واز مخرج میں ایسی کروری اور پستی کے ساتھ طم ہر کہ اندرونی ہوا کا زیادہ حصہ سانس اور تھوڑا حصہ آ واز بن جائے یعنی سانس غالب اور آ واز مغلوب ہو جائے اور ایسے خوس نے جو حف میں گئے اس کے معنی یہ ہیں ہیں ہرا چیختہ کیا اس کو ایسے خوس نے جو خوس موس خوس نے ہو خوس نے ہو کہوں موسرے کہ موسرے ہو ہے گئے شہر کہ ناسل اور پوراسانس آ واز بن جائے یعنی آ واز نیادہ مانس کم آ واز غالب سانس مغلوب ہو جائے ہیں جمہوسہ حروف کی آ واز بیں ایک تیم کی پستی خور موسوف کی آ واز بی ایک تیم کی بستی اور جمہورہ حروف کی آ واز بی ایک تیم کی بستی اور خوس کی آ واز بی ایک تیم کی بلندی ہواس کا اندازہ دونوں تیم میں جرفوں کو بیلے بعد دیم سے اور کی تو تو تو کی آ واز تو بی اور کی کی تو وال کی آ واز قدرے بلندمعلوم ہوگی۔ 10 جسیا کہ ظاہر ہے کہ جن حرفوں میں ہمس پائی جاتی ہوان میں جرنیس پائی وال کی آ واز قدرے بلندمعلوم ہوگی۔ 10 جسیا کہ ظاہر ہے کہ جن حرفوں میں ہمس پائی جاتی ہوان میں جرنیس پائی (۳) بشد الله 'جن حُروف میں بیصفت پائی جاوے ان کوشد بدہ کہتے ہیں اور مطلب اس صفت کا بیہ ہے کہ ان حروف کے اداکرتے وقت آ واز ان کے مخرج میں ایسی قوت کے ساتھ کھرے کہ آ واز بند ہوجاوے کا اور آ واز میں ایک قتم کی تحق ۱۸ ہواور ایسے حوف آ کھ ہیں جن کا مجموعہ بی ہے آجے گدک قطر نے کہ رخون ایس میں بیصفت پائی جاوے ان کورِخوہ ہے آجے گدک قطر نے (۴) ہم رخون اور جن حرفوں میں بیصفت پائی جاوے ان کورِخوہ کہتے ہیں اور مطلب اس صفت کا بیہ ہے کہ ان حُروف کے اداکرتے وقت آ واز ان کے مخرج میں ایسے ضعف کے ساتھ کھر سے کہ آ واز جاری رہے اور آ واز میں ایک قتم کی نرمی ہواور شدیدہ اور متوسِط کے سوابا قی سب حروف رخوہ ہیں اور متوسِط کا بیان ابھی آ تا ہے اور ہمس اور جرکی طرح شدت اور خوت میں ایک دوسرے کے مقابل ہیں اور ان دونوں صفتوں کے درمیان ایک صفت میں اور سے۔

توسط الله اور جن حرفوں میں بیصفت یائی جاوے ان کومتوسط اور بیدیئہ کہتے ہیں مطلب اس صفت کا یہ ہے کہ آ واز اس میں نہ تو یوری طرح بند ہوا در نہ یوری طرح جاری ہو (خصیفتہ التجوید) اور ایسے حرف یا کچ ہیں جن کا مجموعہ یہ ہے اِنْ عُمُرُ اوراس تو سُط کوا لگ صفت نہیں گنا جاتا کیونکہ اس میں پچھ شدت کچھ برخوت ہے پس بیان دونوں ہےا لگ نہ ہوئی ۔ 🥁 🛾 اوراس مقام برایک شبہ ہے وہ بیہ كەحرف تاءاور كاف كومهموسە ميں سے بھی شار كيا ہے حالا نكه ان ميں آواز بند ہو جاتی ہے۔ اور اس واسطحان کوشدیده میں شار کیا گیا ہے اس کا ۲۲ جواب یہ ہے کہان دونوں حروف میں ہمس ضعیف ہے سووہ ان دونوں سے الگ منہ ہوئی اس لئے نہ اس کوشدت کہہ سکتے ہیں اور نہ ہی رخوت اور اس لئے اس کو گنتی میں شار بھی نہیں کیا گیا اور صفات متضادہ گیارہ نہیں بتائی تکئیں بلکہ دس بتائی گئی ہیں اع ۔ دوسرے جوڑے کی تیسری صفت جوبین بین ہے جس کے حروف کا نام متوسطہ اور بینیہ ہے اس صفت کے لغوی معنی ہیں درمیا نہ ہو نالیعنی نہ حروف شدیده کی طرح سختی ہواور نہ حروف رخوہ کی طرح نرمی ہو بلکہ دونوں کی درمیانی حالت ہو گویا شدت نا قصہ اور رخوت ناقصہ پائی جائے اورا پسے حروف پانچ ہیں جن کا مجموعہ رہے لیے ' عُسمیٹر اس کے معنی یہ ہیں زم ہو جائے اے عمر ۔ سانس اور آواز کے جاری ہونے اور بند ہونے کے اعتبار سے حروف کی یا پچھتمیں ہیں (۱)مہموسہ شدیدہ دوحروف میں کت (۲) مہموسہ رخوہ آٹھ ہیں ف'ح'ٹ'ہ'ش'خ'ص'س (س) مجہورہ شدیدہ چے حروف ہیں ا'ج' دُق'ط'ب' (٣) مجهوره رخوه آٹھ حروف ہیں ذ'ز'ض ظ'غ'وا'ی' (۵) مجہوره متوسط یا کچ حروف ہیں ل'ن'ع' م'ر۔ زمانہ ادا کے اعتبار سے حروف کی چارفشمیں ہیں (۱) حروف آنی 'جوآن کی آن میں اور فوراً اوا ہو جاتے ہیں یہ آٹھے حرد ف شدیدہ ہیں لیعنی ا'ج' د'ک'ق'ط'ب'ت' (۲) حروف زمانی جن کے ادا کرنے میں کچھ وقت صرف ہوتا ہے یہ تین حروف مدّ ہ ہیں نیزحرف غنہ 🛛 پرُ الف اورالف ممال بھی شامل ہیں ( ۳ ) قریب یہ ز مانی جس کے ادا کرنے میں ایک الف سے کچھ کم وقت لگتا ہے اور بیا لیک حرف سے (۴) قریب به آنی 'جن کے ادا کرنے میں حروف شدید ہ ہے قدرے زیادہ در لکتی ہے یہ بقیدسترہ حروف میں لعنی ش'ح'خ' ذ'رز'س'ش'ص'ظ'ع'غ نف ل'م'ن'ه اور واؤیا لین بھی انہی میں شامل ہیں ۳۲ (۱) ہمس اور شدت کا ف اور تامیں جمع ہوسکتی ہیں کیونکہ بید دونو ں صفتیں مقابل نہیں

ہے اور شدت قوی ہے سوشدت کے قوی ہونے سے تو آ واز بند ہو جاتی ہے لیکن کسی قدرہمس مونے سے بعد بند ہونے کے کچھ تھوڑا سانس بھی جاری ہوتا ہے گراس سانس کے جاری ہونے میں بداختیا طرکھنی چاہیے کہ آواز جاری نہ ہو کیونکہ اگر آواز جاری کی ۲۳ جاوے گی تو کاف وتا شدیدہ ندر ہیں گے بلکہ رخوہ ہو جاویں گے اور دوسرے اس میں ہاء کی آواز پیدا ہو کرغلط ہو جاویگا۔ (۵) اِسْتِعْلاَء ٣٢ اور جن حرفوں میں بیصفت یائی جاوے ان کومستعلید کہتے ہیں اور مطلب اس صفت کا بیہ ہے کہان حُروف کے ادا کرنے کے وقت ہمیشہ جڑ زبان کی اوپر کے تالو کی طرف اٹھ جاتی ہے جس کے دجہ سے بیروف مونے کا ہوجاتے ہیں اورایسے حروف سات ہیں جن کا ہیں (۲) کاف اور تامیں ہمس ضعیف ہے اور شدت قوی ہے (۳) آن اول میں شدت اور آن ٹانی میں ہمس ادا کرنا اس وضاحت کے بعد کوئی شبہ باتی نہیں رہتا اور شبہ تب ہوتا ہے کہ آن واحد میں ہمس اور شدت کا ادا کرنا تشکیم کیا جائے ۳۳ وہ ہواجو انسان کے اندر سے بتقاضائے طبیعت یعنی خود بخو دخارج ہوتی ہے اگر وہ اتنی لطیف ہو کہ سائی نہ دے تو اس کوسانس کہتے ہیں اور اگر وہ متموج ہونے کی وجہ ہے مسموع ہوتو اس کو آواز کہتے ہیں پس مطلب مصنف رحمتہ اللہ علیہ کا بہ ہے کہ کاف اور تا میں شدت کی وجہ ہے آ واز کے بند ہو جانے کے بعد صرف نہایت ہی لطیف تشم کی ہوا جاری ہونی جا ہے اور وہ بھی کم مقدار میں اور ہوا کے ساتھ آ واز پیدائہیں ہونی جا ہے کیونکہ اگر آ واز جاری ہو جا کیگی تو بیحروف شدیدہ نہ رہیں گے بلکہ رخوہ ہو جا کمیں گے اس لئے کہ آ واز کا جاری ہونا حروف رخوہ ہی کا خاصہ ہے واللہ اعلم ۳۴ تیسرے جوڑے کی پہلی صفت استعلاء ہے۔ استعلاء کے لغوی معنیٰ بلند ہونا بلندی چاہنا (تعریف) حروف مستعلیہ کے ادا کرتے وقت ہمیشہ زبان کی جڑ کا اکثر حصہ آ وازسمیت ۔اوپر کے تالوکی طرف اٹھ جاتا ہے جس کی وجہ ہے آ واز میں رکاوٹ اور بلندی پیدا ہوجاتی ہے۔اور بیر وف وزنی اور پڑ ادا ہوتے ہیں نیز ان کی بیہ تسف حیمہ دائی ہاورالیے حروف سات ہیں جن کامجموعہ یہ ہے خُص ضَعْط قِطْاس کے معنی یہ ہیں زندگی گزارتو موسم گر ماہیں بانس کے تنگ مکان میں 7ع حروف مستعلیہ کے درجات (۱)سب سے زیادہ تسک فیسیخیسے طامیں (۲)صاد (۳) ضاد (٣) ظا (۵) قاف (٢) غين (٤) خاكا درجه ہے آواز كے ظہور كے اعتبار سے استعلاء كے يانج درجات ہيں

### مجوعديه ب خُصَّ ضَغُطِ قِظْ۔

(۲) اِسْتِفَال ۲۲ اورجن حرفوں میں میصفت پائی جاوے ان کومُستَفِلَه کہتے ہیں اور مطلب اس صِفَت کا پیپ کان حُروف کے اداکرنے کے وقت زبان کی جڑاو پر کے تالو کی طرف نہیں اٹھتی جس وجہ سے میرحروف باریک رہتے ہیں اور مستعلیہ کے سواباتی سب حروف مستقلہ ہیں اور میدونوں صفتیں اِسْتِعلاء اور اسْتِفَال بھی ایک دوسرے کے مقابل ہیں۔

(2) إطباق كل اورجن حروف مين ميصفت پائى جاوے ان كومُطَبِقَه كمتے ہيں اور مطلب اس صفت كايہ ہے كه ان حروف كے اواكرنے كے وقت زبان كا ج او كرتا لوسے ملصق ہوجا تا ہے يعنی ليك جاتا ہے اور اليے حروف جار ہيں ص ض ط ظ۔

(۸) اِنفتاح ۲۸ اورجن حُروف میں بیصفت ہوان کومُنفُح کہتے ہیں۔ اور مطلب اس صفت کا بیہ ہے کہان حروف کے اوا کرنے کے وقت زبان کا بیج اوپر کے تالو سے جدار ہتا ہے خواہ زبان کی جڑتا لوسے لگ جاوے جیسے قاف میں لگ جاتی ہے خواہ نہ لگ (جہدالمقل مع الشرح) اور مطبقہ کے سواسب حروف منفتحہ ہیں اور بید دونوں صفتیں اطباق وانفتاح بھی ایک دوسرے کے مقابل ہیں۔ (۹) اِذلاق ۲۹ اور جن حروف میں بیصفت پائی جاوے ان کو خدلقہ کہتے ہیں اور مطلب اس صفت کا بیہ ہے کہ بیح دوف زبان اور ہونٹ کے کنارہ سے بہت ہولت کے ساتھ جلدی سے ادا ہوتے ہیں اور ایسے حروف چھ ہیں جن کا مجموعہ بیہ ہے۔ فَرَّ مِن لَیْ بیتی ان میں جوحروف شفویہ ہیں وہ ہونٹ کے کنارہ سے ادا ہوتے ہیں اور شفویہ ہیں وہ ہونٹ کے کنارہ سے ادا ہوتے ہیں اور جشفویہ ہیں وہ ہونٹ کے کنارہ سے ادا ہوتے ہیں اور شفویہ کا مطلب مخرج نمبر (۱۲) میں گزرا ہے اور جوشفویہ ہیں وہ ہونٹ کے کنارہ سے ادا ہوتے ہیں (دَرَةَ الفریدُ اللّٰ ال

71 چوہے جوڑے کی دوسری صفت انعتاج ہاس کے معنیٰ ہیں کھانا 'جدا ہونا 'کشادہ ہونا ' تعریف حروف منفتحہ کے اداکرتے وقت زبان کا بچ اوپر کے تالوے جدار ہتا ہے جس کی وجہ سے بیحروف باریک رہتے ہیں البتہ غین خاقاف میں صفت استعلاکی وجہ سے ایک درجہ کی تکفی جیئم آ جاتی ہے ہیں جوحروف مستعلیہ اور مطبقہ ہیں وہ تو خوب پُر ہو نگے لیکن اور جونہ مستعلیہ ہیں اور نہ مطبقہ وہ بالکل باریک پڑھے جا کیں گے اور جومستعلیہ تو ہیں گرمطبقہ نہیں وہ پُر تو ہو نگے لیکن مستعلیہ مطبقہ ہی اور نہ طبقہ اور خاتی ہیں اور نہ مطبقہ ہیں زبان کی جڑا اور اسکے بی کا تالوکی طرف اٹھنے اور نہ اٹھنے کے اور طبنے اور نہ طب کے اعتبار سے حوف کی عقلا چار اور حقیقۂ تین قسمیں ہیں (۱) مستعلیہ مطبقہ صاد ضا د طا ظا (۲) مستعلیہ منفقہ غین خاتی ان (۳) مستعلیہ مشقہ بقیہ با کیس حروف اور چوتھی قسم مستفلہ مطبقہ نہیں پائی جاتی 19 پانچویں جوڑے کا تعلق حروف کا آ سانی اور جماؤ سے ادا ہونے سے ہی توڑے کا بالو دا ہونا 'جوری تیز کرنا اور قاریوں کی اصطلاح ہیں اس کی حقیقت یہ سے معنی ہیں ہولت سے ادا ہونا ' بھیلنا' سہل الا داہونا' چھری تیز کرنا اور قاریوں کی اصطلاح ہیں اس کی حقیقت یہ سے مضبوطی اور جماؤ کے بغیر سرعت و جلد کی کہتر مرعت و جلد کی کہتر کر دوف نہ لفتہ سریع انطق ہیں اور اپنے مخرج (نوک زبان' نوک لب) سے مضبوطی اور جماؤ کے بغیر سرعت و جلد کی کہتر کہ دوف نہ لفتہ سریع انطق ہیں اور جماؤ کے بغیر سرعت و جلد کی کہتر کے دوف نہ لفتہ سریع انطق ہیں اور اپنے خورج (نوک زبان' نوک لب) سے مضبوطی اور جماؤ کے بغیر سرعت و جلد ک

(۱۰) اِصمات سے اور جن حروف میں بیصفت پائی جاوے ان کومصمۃ کہتے ہیں اور مطلب اس صفت کا بیہ ہے کہ بیحروف اپنے مخرج سے مضبوطی اور جماؤ کے ساتھ اوا ہوتے ہیں آسانی اور جلدی سے اوا نہیں ہوتے اور نداقہ کے سوا سب حروف مصمۃ ہیں اور بید دونوں صفیق اذلاق و اصمات بھی ایک دوسرے کے مقابل ہیں۔ ان دس صفات کوصفات متضادہ اسل کہتے ہیں کیونکہ ایک دوسرے کی ضدیعنی مقابل ہے جیسا کہ اوپر بتلا تا گیا ہوں آگے جوصفات آتی ہیں وہ غیر متضادہ کہلاتی ہیں اور جاننا چاہیے کہ صفات متضادہ سے تو کوئی حرف بچا ہوا نہیں رہتا بلکہ جتنے محدوف ہیں ہرحرف پر مقابل صفتوں میں سے کوئی نہ کوئی صفت صادق آوے گی اور صفات غیر متضادہ ہیں ہوں گی بعض میں نہ ہوں گی اور وہ صفات غیر متضادہ ہیہ ہیں۔

اور آسانی سے ادا ہوتے ہیں جس طرح آ دمی چکنی چیز سے جلدی سے چسل جاتا ہے اور ایسے حروف چیے ہیں جن کا مجموعہ سے ب سے ہے فسر میں گئب اس کے معنی سے ہیں بھا گاوہ عقلند آ دمی سے ۳۰ پانچویں جوڑ ہے کی دوسری صفت اصمات ہے اس صفت کے لغوی معنی ہیں روکنا'مضوطی سے ادا ہونا' خاموش کرنا مشکل الا دا ہونا (تعریف) حروف مصمة اپنجر ن سے مضبوطی اور جماؤ اور تھوس طریقہ پرادا ہوتے ہیں آسانی اور جلدی سے ادانہیں ہوتے۔

اس ہم اس لمعہ کے شروع میں حاشیہ نمبر ۱۳ کے ضمن میں صفات لا زمہ کی لفظی بحث بالنفصیل بیان کر چکے ہیں ہیں اس بحث کو حضرت مولف رحمتہ اللہ علیہ نے نہایت مخصرا نداز میں بیان فر مایا ہے جس کا حاصل یہ ہے کہ مندرَجہ بالا دس صفات کو صفات لا زمہ متضادہ کہتے ہیں کیونکہ ان میں سے پانچ پانچ کی ضد ہیں اور یہ تضا داور تقابل جانہین سے بہ بخلاف غیر متضادہ کے کہ وہ بعض حروف میں ہوتی ہیں اور بعض میں نہیں ہوتیں کیونکہ ان سے ہرصفت الگ الگ ہے متابلہ میں کوئی دوسری صفت الگ الگ ہے مقابلہ میں کوئی دوسری صفت نہیں اور ہرصفت کے جدا جدا حروف میں ہیں جن پر وہ صفت صادق آتی ہے بہیں کہ جن حرفوں میں بیصفات پائی جاتی ہیں ان کے علاوہ باتی حرفوں میں ان صفات کی ضدیں پائی جاتی ہیں جیسا کہ صفات متضادہ میں یہی بات ہوتی ہے بلکہ یہ صفات تو ایس ہیں جن کی کوئی ضد مقرر ہی نہیں اسلے وہ تمام حروف کو شام نہیں ہوتیں بلکہ بعض خاص حرفوں میں یائی جاتی ہیں۔

(۱۱) صفیر ۳۲ اور جن حروف میں بیصفت پائی جاوے ان کوصفیر یہ کہتے ہیں اور مطلب اس صفت کا بیہ ہے کہ ان کے ادا کے وقت ایک آ دانس سے بیزمشل سیٹی کے نکلتی ہے ادر ایسے حروف تین ہیں ص زئس اور ۱۲) ۳۳ قلقلہ اور جن حروف میں بیصفت پائی جاوے ان کو حروف قلقلہ کہتے ہیں اور مطلب اس صفت کا بیہ ہے کہ حالت سکون ۳۵ میں ان کے ادا کے وقت مطلب اس صفت کا بیہ ہے کہ حالت سکون ۳۵ میں ان کے ادا کے وقت سے مطلب اس صفت کا بیہ ہے کہ حالت سکون ۳۵ میں ۔ باریک آ داز تیز آ داز بی بیلی صفت صفیر ہے اس کے لغوی معنی ہیں ۔ باریک آ داز تیز آ داز بی بیلی صفت صفیر ہے اس کے لغوی معنی ہیں ۔ باریک آ داز تیز آ داز بی بیلی صفت صفیر ہے اس کے لغوی معنی ہیں ۔ باریک آ داز واز کی بیا جسی آ داز ۔

۳سیبیحروف زبان کی نوک اور ثنایا علیا اور سفلی کے کناروں کے اتصال سے ادا ہوتے ہیں پس وہاں انکی آ واز محبوس اور تک ہوجاتی ہے جس کی وجہ سے سیٹی جیسی ایک تیز اور باریک آواز صادر ہوتی ہے اور اس کا احساس وادراک سکون كى حالت مين زياده موتا باورضاد زاسين مين مفت صفيراليي مشهور صفت بكار بيصفت ادانه موتوييروف ا پسے ناقص ادا ہوتے ہیں کیلم تجوید ہے معمولی وا تفیت رکھنے والابھی اس نقصان کو محسوں کر لیتا ہے پھرصفیر کے تین مراتب ہیں (ا)سین میں صفت ہمس اور رخوت کی وجہ سے صفت صفیر کا احساس زیادہ ہوتا ہے۔ (۲) زامیں صفت جہر اور رخوت کی وجہ سے صفیر کا احساس سین ہے کم ہوتا ہے (۳) صادمیں استعلا اور اطباق کی وجہ سے صفیر کا احساس زا ہے ہوتا ہے۔اور قراء لکھتے ہیں کہ ان متنوں میں سے سین کی آ واز ٹیزی کی آ واز کے مشابہ ہوتی ہےاور زا کی آ واز شہد کی تکھی کی آواز کے اور صاد کی آواز مرغالی کی آواز کے مشابہ ہوتی ہے سے صفات لازمہ غیر متضاوہ کی دوسری صفت قلقلہ ہے اس صفت کے لغوی معنی ہیں' حرکت دینا'جنبش دینا' بلانا' خشک چنزوں کے کھٹکھٹانے ہے جوآ واز بنتی ہا سے قلقلہ کہتے ہیں ۳۵ حالت سکون کی قیداس لئے لگائی کہ حالت سکون میں حرکت کے مقاللے میں قلقلہ کا ا حساس اورا دراک زیاده ہوتا ہے اوراسی طرح وقف میں قلقلہ اور بھی زیادہ ہوتا ہے اور حرکت کی حالت میں قلقلہ ہوتا ضرور ہے مگر تقریباً نہ ہونے کے مرتبہ میں ہوتا ہے اس لئے سکون کی قید لگا دیتے ہیں چنانچہ علامہ جزری رحمتہ اللہ -عليه المقدمته الجزريين فرمات بين وبيِّت نُ مُقَلُقَلاً إنْ سَكَتَ وإنْ يَتَكُنْ فِي الْوَقْفِ كَانَ ابْيَنَا ب ( ترجمه ) اورتو حروف تلتله کوخوب ظاهر کرا گروه ساکن هوں اورا گروه حروف قلقله وقف میں ہوں تو بہت زیادہ ظاہر مخرج کوحرکت ہوجاتی ہے ۳ سے اورایسے حروف پانچ ہیں جن کا مجموعہ فطن جُدِ ہے۔ (۱۳) کین سے اور جن حروف میں میصفت پائی جاوے ان کوحروف لین کہتے ہیں اور مطلب اس صفت کا میہ ہے کہ ان کومخرج سے الی نرمی کے ساتھ اوا کیا جاتا ہے کہ اگر کوئی ان پر مدکر نا جا ہے تو کر

سے ۱۳۸ اورایسے حروف دو میں واوساکن اور یائے ساکن جب کدان سے پہلے والے حرف پر فتہ یعنی از بر ہوجھے خوف صیف .

(۱۳) انجراف ۴۳ اورجن حروف میں بیصفت پائی جاوے ان کومنحرفہ کہتے ہیں اور وہ دوحروف ہیں لام
اور را اور مطلب اس صفت کا بیہ ہے کہ ان کے اوا کے وقت لام میں تو زبان کے کنارہ کی طرف اور راء
ہونے والے ہوئے اور ایسے حروف پانچ ہیں جن کا مجموعہ یہ ہے کہ فُسطٹ جُہد لیعنی بزرگ کا مدار) نیزیا در ہے کہ
قاف میں اکمل اور باقی چارحروف میں کامل درجہ کا قلقلہ پایا جاتا ہے قلقلہ کے پانچ ورجات ہیں۔(۱) مشددہ موقوفہ جسے اللّٰحَقُ وَسُ وَ نَّمَ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَى مِنْ وَ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَى مُنْ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰه

سے صفات لا زمہ غیر متفادہ کی تیسری صفت لین ہے اس صفت کے لغوی معنی ہیں نرم ہونا' چکنا ہونا ہے کہ ان حرفوں پر حالت سکون میں مدتب ہی کیا جا سکتا ہے کہ ان کونہا یت نرم ادا کیا جائے ور نہ مدکی کیفیت پیدا نہیں ہوسکتی اور چونکہ ان حرفوں پر حالت سکون میں مدتب ہی کیا جا سکتا ہے کہ ان کونہا یت نرم ادا کیا جائے ور نہ مدکی کیفیت پیدا نہیں ہوسکتی اور اس لئے اور چونکہ ان حرف بہت ناقص ہوگئی اور اس لئے ان میں سبب مدند ہونے کے وقت مدیت و در ازی الف کے برابر نہیں ہوتی لیکن چونکہ سکون کے سبب قدر مے مشابہت موجود ہے اس لئے جس طرح الف میں نری ہے ای طرح لین کے حرف میں بھی نرمی ہے ہیں صفات لا زمہ غیر متفادہ

کی چوتھی صفت انحراف ہے اس کے لغوی معنی ہیں لوٹنا' پھرنا' بلٹنا' مائل ہونا۔ میں یعنی لام میں ادنی حافہ ہے کنارہ

اور جھکے کے ساتھ جدا بھی ہوتے ہیں بس اس ملنے کے بعد تختی اور قوت اور بلندی کے ساتھ جدا ہونے کو ہی قلقلہ کہتے

ہں اورای کومصنف رحمتہ اللہ علیہ نے حرکت ہے تعبیر فر مایا ہے۔

میں پچھزبان کی پشت کی طرف اور پچھلام کے موقع کی طرف میلان جی پایا جاوے ( دُرَّهُ الفَرِید )

(10) ککر برای اور بیصفت صرف راء میں پائی جاتی ہے اور مطلب اس کا بیہ ہے کہ چونکہ اس کے ادا کرنے کے ۲سے وقت زبان میں ایک رعشہ یعنی لرزہ ہوتا ہے اس لئے اس وقت آ واز میں تکرار کی مثابہت ہوجاتی ہیں اور بیہ مطلب نہیں کہ اس میں تکرار ظاہر کیا جاوے بلکہ اس سے بچنا چاہیے اگر چہ اس پرتشد ید بھی ہوکیونکہ وہ پھر بھی ایک ہی حرف ہے گئ حرف تو نہیں ہیں ( درۃ الفرید ملخصاً )

اس پرتشد ید بھی ہوکیونکہ وہ پھر بھی ایک ہی حرف ہے گئ حرف تو نہیں ہیں ( درۃ الفرید ملخصاً )

کے اندر پھیل جاتی ہے ( درۃ الفرید )

(۱۷) استطالت ۲۵ اور بیصفت صرف ضاد کی ہے مطلب اس کا بیک اس کے ادا پیس شروع مخرج اورنوک زبان کی طرف آواز کا میلان پایا جاتا ہے۔ اس صفات لازمہ غیر متفادہ کی پانچویں صفت محریر ہے اس کے لغوی معنی ہیں ڈھراکرنا۔ ایک مرتبہ نے زیادہ کرنا بار کرنا اس محرار کی تین قسمیں ہیں (۱) حقیق محرار اس کا سب کا ل صفت رخوہ کا جاری کرنا ہوسکتا ہے (۲) عدم محرار۔ اس کا سبب کا مل صفت شدت کا جاری کرنا ہوسکتا ہے (۲) مشابہت محرار۔ اس کا سبب کا مل صفت توسط کا جاری کرنا ہوسکتا ہے۔ اس کا سبب کا مل صفت توسط کا جاری کرنا ہوسکتا ہے۔ اور یہی محجے تر ہے ہیں لیعنی اس کے ادا کے وقت قدر مے مضبوطی اور قدر مے نری کے ساتھ نوک زبان مع پشت زبان پر رعشہ طاری کیا جاوے۔ ۳ میں صفات لازمہ غیر متضادہ کی چھٹی صفت تفشی ہے اس صفت کے لغوی معنی ہیں چھیل منتشر ہونا۔ ۲ می یعنی زبان کی جڑ سے زبان کی نوک تک اور حافہ یمنی سے حافہ یسری تک آواز منہ کے اندر سے پیل جاتی ہے۔

(اِحِتِیاط) شین کی ادائیگی میں دوباتوں کاخیال رکھنا چاہئے (۱) آواز مندمیں رکنے نہ پائے ورنشین کی آواز موثی ہو جائے گی (۲) ازخود آواز کو باہر نہ نکالیس ورنشین کی ادائیگی غلط ہو جائے گی۔ ۲سی صفات لازمہ غیر مضاؤہ کی ساتویں اور آخری صفت استطالت ہے اس کے لغوی معنی ہیں لسبا ہونا 'لمبائی چاہنا

سے آخرتک ۲سے لینی حافہ زبان کے شروع سے حافہ زبان کے آخرتک آواز کوامتداور ہتا ہے یعنی اس کا مخرج جتناطویل ہے پورے مخرج میں آواز جاری رہے ہے آواز بھی طویل سے ہوجاتی ہے (جُہدُ المقِل) ( فا کده نمبرا ) ۴۸ اگرکسی کوشبه مو که بیرسات صفت جواخیر کی بین جن حرفوں میں بیرصفات نه موں ان میں ان کی ضد ضرور ہوگی مثلاً ض میں استطالت ہے تو باقی سب حروف میں عدم استطالت ہوگی توبيددنوں ضدمل كر بھى سب كوشامل ٩٣ بوڭئين \_ پھر صفات متضاده وغير متضاده ميں كيافرق ربا ٢٦ يعني اقصيٰ حافه ہے اونی حافه تک آواز جاری رہتی ہے ٢٦ ليکن ضاد کی اداميں ايک الف کی مقدار ہے كم دير گھے کیونکہ ضا دقریب بیز مانی ہے نئجمتَۃ قوی اورضعیف صفات میں ۔مندرجہ بالاستر ہ صفات میں ہے گیار ہ صفات جہز' شدت'استعلاء' اطباق اصمات' صفير' قلقله' انحراف' تكرير' تفشی' استطالت توی ہیں \_اور حیھ صفات جمس' رخو ت استفال انفتاح' اذلاق'لین ضعیف میں اور تو سط درمیانی صفت ہے پھر تو ی صفات میں سے پہلا درجہ قلقلہ کا ہے اس کے بعد شدت کا پھر جبر کا پھر باقی صفات کا درجہ ہے اور استعلاء مع الا طباق کا درجہ استعلاء بلا اطباق ہے زا کداور قوی ہے پھرانتیس حرفوں میں سے ہرحرف میں جتنی قوت کی ہونگی اتنا ہی حرف قوی ہوگا اور جتنی صفتیں ضعف کی ہوں اتنا ہی حرف ضعیف ہوگا ہیں اگر تمام صفات تو ی ہوں یا ایک صفت صعیف ہوا در باتی تمام صفات قو ی ہوں تو حرف کا درجہ ا قوی ہوگا۔ جیسے طااور طا۔اور اگر زیادہ صفات قوی ہوں اور کم صفات ضعیف ہوں تو حرف کا درجہ قوی ہوگا۔ جیسے ٹ اورغ \_ اوراگر توی اورضعیف دونوں قتم کی صفات برابر ہوں تو حرف کا درجہ متوسط ہوگا جیسے را اور زا \_ اور اگر زیادہ صفات ضعیف ہوں اور کم صفات توی ہوں تو حرف کا درجہ ضعیف ہوگا۔ جیسے س اورک۔ اور اگرتمام صفات ضعیف ہوں یا ایک صفت توی اور باقی تمام صفات ضعیف ہوں تو حرف کا درجہ اضعف ہوگا۔ جسے ف اور ہ اوریا در ہے کہ حروف کی اس تقسیم میں کسی خاص کتاب یا رسالہ کی ندکورہ صفات کا لحاظ نہیں بلکہ قوت وضعف کے مَرا تِب کی تعیین میں جملہ صفات کی رعایت ہے۔ (فائدہ نمبرا)

۸ اس فائدے میں مصنف رحمتہ اللہ علیہ نے صفات لا زمہ غیر متضادہ کے متعلق ایک شبہ اور اس کا جواب دیا ہے۔ ۲۹ مطلب مصنف رحمتہ اللہ علیہ کا یہ ہے کہ اگریہ شبہ پیدا ہو کہ جس طرح صفات متضادہ کا ہر جوڑ اسب حرفوں کوشامل جواب اس کا یہ ہے کہ یہ توضیح + فی ہے مگر صفات متضادہ میں برصفت کی ضد کا پھھ نہ پھھ آھے نام بھی تھ اور ان دونوں ناموں میں سے ہر حرف پر کوئی نہ کوئی صادق آتا ہے آھے اور چونکہ یہاں ضد کا نام نہیں اس لئے اس ضد کے صادق آنے کا اعتبار نہیں کیا گیادونوں صفات میں سے یہ فرق ہوا۔

(فائدہ نمبر۲) میں مصطنی خارج وصفات حروف کے دیکھ کراپنے ادا کے صحیح ہونے کا یقین نہ کر بیٹھے اس میں ماہر مشاق استاد کی ضرورت ہے البتہ جب تک ایسا استاد میسر نہ ہو بالکل کورا ہونے سے کتابوں ہی سے کام چلانا غنیمت ہے۔

(فائدہ نمبر۳)۵۵اس لمعہ کے شروع میں صفت لازمہذا تبید کی تعریف میں لکھا گیا ہے کہ اگر وہ صفت ادا ہو جاتا ہے بینی جس طرح ہرحرف میں اس کی دوصفتوں میں سے ایک ندایک صفت ضرور یائی جاتی ہے اس طرح استطالت اورعدم استطالت بيد دونو ںملکر بھی ايک جوڑ ابن جاتا ہے اور صفات متضادہ کی طرح په بھی تمام حرفوں کوشامل مو جاتی بین که اگر ایک حرف میں استطالت ہے تو باتی اٹھا کیس حرفوں میں عدم استطالت تو اب متضادہ اور غیر متضادہ میں کوئی فرق ندر ہا تو اصطلاح کیوں بدل گئی کہمس و جہروغیرہ کوتو متضادہ کہا گیا ہےاوراستطالت صفیروغیرہ کوغیر متضاده • هے لیتن په بات کهاستطالت وعدم استطالت اورقلقله وعدم قلقله وغیره مل کرایک جوژاین جا تا ہے اورسب كوشامل بهى موجاتا ہے۔ اھے جیسا كہمس كى ضدكانام جبراوراذلاق كى ضدكانام اصمات وغيرہ ہے الله مثلاً فلا ل متضارہ میں تو دونوں ضدوں کا نام واقعۃ ہوتا ہے لیکن غیر متضادہ میں کسی مقابل صفت کا نام نہیں ہوتا چنا نچے ہمس کے مقابلے میں جبر کا نام تو ہے لیکن استطالت کے مقابلے میں کسی صفت کا نام نہیں جس کوہم استطالت کی ضد کہہ سکیس فافھم (فاکدہ نمبر۲) کا کہ اس فاکدے کے ضمن میں مصنف رحمتہ الله علیہ نے اس حقیقت کو بیان فرمایا ہے کہ تجو پرصرف کتابوں ہی کے بڑھ لینے سے حاصل نہیں ہو جاتی بلکہ بین اساتذہ کی زبان سے سننے اور پھراس کے موافق ادا کرنے کی مثق سے حاصل ہوتا ہے ہاں جب تک استاد میسر نہ آ سکے اس وقت تک کتابوں ہی سے استفاد ہ کرتا رہے تا کہ اگر عمل نہیں تو کم از کم علم سے محروم ندر ہے ( فائد و نمبر ۳) ۵۵ اس فائدے کے ضمن میں مصنف رحمت اللہ علیہ نے صفات

نہ ہوتو وہ حرف ہی نہ رہے بیر ترف نہ رہنا کئی طرح ہے ایک بیر کہ ۱۹ ھے دوسرا حرف ہو جائے ایک بیر کہ ر ہے تو وہی مگراس میں پچھ کمی اور نقصان آ جاوے ہے ایک بیہ کہ وہ کوئی عربی حرف نہ رہے کوئی حرف مخترع ۵۸ ہوجاد ےاور یہی حال ہے تیجے مخارج سے نہ نکا لنے ۹ فی کا کہ بھی دوسرا حرف ہوجا تا ہے۔ 1 مجھی اس حرف میں کچھ کی ہو جاتی ہے بھی بالکل ہی الاحرف مخترع بن جاتا ہے چونکہ ایسی ۲۲ فلطی ہے بعض دفعہ نماز جاتی رہتی ہےاس لئے اگرا کی غلطی ہو جاو ہے تو خاص اس موقع ہےا طلاع دے کر سی مُغَبِّرُ ۲۳ عَالِم سے مسلہ یو چھ لینا ضروری ہے اس طرح زبرزیریا گھٹاؤ بڑھاؤ کی غلطیوں کا یہی سملے تھم ہے جس کی مثالیں دوسرے لمعہ میں مذکور ہیں ان کوبھی عالم سے بوجھ لیا کریں۔ (فائدہ نمبریم) ۲۵جروف کے مخارج اور صفات لا زمہ میں کوتا ہی ہونے سے جوغلطیاں ہوتی ہیں ذا تیہ کی تعریف کی وضاحت اورمخارج کی اہمیت و نیزلحن جلی ہے بیچنے کہ تا کیدفر مائی ہے ۲ ہے مثلاً طامیں صفت استعلا ادراطیاق ادا نہ ہونے سے تا ہو جائیگی۔ ےھے مثلا اگر قاف اورغین ادر خامیںصفت استعلا ادا نہ کی جائے تو یہ حرف باریک ہوکرنہایت ناقص ادا ہو نگے۔ ۵۸ مخترع سے مراد غیرعر بی حرف ہے جس کو عربی کی جیم اور با کا فاری کی چ اور پ کے ساتھ مقابلہ کر کے سمجھا جا سکتا ہے۔ 9ھے ظاہر ہے کہ جب صفات میں رعایت نہ رکھنے ہے حرف کی ادا میں اتنی بھاری غلطی ہو جاتی ہے توضیح مخارج ہے نہ نکا لنے کی صورت تو اس کا امکان اور بھی زیادہ ہے • یے مثلا قاف کواگر زبان کی جڑ کے شروع ہے نکالنے کی بجائے ذرا نیچے ہے نکالا جائے تو ظاہر ہے بجائے قاف کے کاف ادا ہوگا۔ الے مثلاً ضاد کی ادائیگی میں حافہ کو اگر بجائے یا نچ ڈاڑھوں کے جاریا تین ڈاڑھوں سے لگایا تو ظاہر ہے کہ اس حرف میں مخرج کے اعتبار سے کی ہو جائیگی۔ ۲۲ یعنی جو خلطی حرف کو صحیح مخرج سے نہ نکالنے یا اس کی صفات لا زمدادانہ کرنے کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے۔ سالے یعنی کسی مفتی ہے معلوم کر لے کہ نماز ہوئی یانہیں ہوئی ۔ سماتے یعنی ان نلطیوں ہے بھی بعض دفعہ نما زٹوٹ جاتی ہے کیونکہ ریجی لحن جلی میں داخل ہیں جبیبا کہ دوسر ہے لمعہ میں گز رچکا ہے۔ (فائدہ نمبرم) کے اس فائدے کے شمن میں حجو بد کے اجزاء ملشہ (مخارج وصفات لاز مه صفات عارضه 'نغمہ ) کی باہمی ترتیب بیان فرمائی ہے۔

فن تجوید کا اصلی مقصود انہی غلطیوں ۲۲ سے بچنا ہے اسی واسطے مخارج اور صفات کا بیان سب قاعدوں کا سے مقدم کیا گیا ہے اب آ گے جو صفات محسنہ کے متعلق قاعدے آ ویں گے وہ اس مقصود بذکور سے دوسرے درجہ پر ہیں کیکن اب عام طور سے ان دوسرے درجہ کے قاعدوں کی رعایت اس اصلی مقصود سے زیادہ کی جاتی ۸۲ ہے جس کی وجہ یہ ہے کہ ان قاعد وں سے نغمہ خوشنما ہو جا تا ہے۔اورلوگ نغمہ ہی کا زیادہ خیال کرتے ہیں اورمخارج وصفات لا زمہ کونغمہ میں کوئی دخل بات ہے کہ تجوید میں کوشش نہ کرے اسی طرح پیجمی زیادتی ہے کہ تھوڑے سے قاعدے یاد کر کے اپنے کو کامل سمجھنے لگے اور دوسروں کو حقیر اور ان کی نماز کو فاسِد جاننے لگے یاکسی کے پیچھیے ، ۲۲ اس لئے کہ بڑی غلطیاں ہیں کیونکہ ان سے لفظ اورمعنی دونوں یا کم از کم لفظ تو ضرور ہی متاثر ہو جا تا ہے جن کی صور تیں اور مثالیں دوسر ہے لمعہ میں بیان ہو چکی ہیں ہے، مخارج اور صفات لا زمہ کو دوسر ہے قاعدوں ہے جومقدم کیا ہے تو اس کی وجہ بیہ ہے کہانہی دو چیزوں کی تھیج کی بدولت کن جلی ہے بیا جا سکتا ہے اور کن ہے بیخا تجوید کا مقصد اعظم ہے ۸۲ کیونکہ ان دوسرے درجہ کے قاعدوں کی رعایت نہ رکھنے کی وجہ ہے کن جلی لا زمنہیں آتی صرف کحن خفی لا زم آتی ہے اور صفات عارضہ سے نغمہ خوشما اس لئے ہو جاتا ہے کہ ان میں بعض صفات مثلاً غنہ اور مدالی صفات ہیں کہ جن کی وجہ ہے آ واز میں ترنم پیدا کرنے کی گنجائش ہوتی ہے بخلاف صفات لا زمہ کے کہوہ چونکہ حروف کی ذات کے ساتھ ہی ادا ہو جاتی ہیں اس لئے ان میں گنجائش نہیں ہوتی اور مخارج کا نغمہ میں دخل نہ ہونا۔ تو ظاہر ہی ہے کیکن اس مخجائش سے غلط فائدہ اٹھا کرترنم میں ایبا مبالغہ کرنا کہ جس ہےغنوں کی مقدار میں توازن نہ رہے یا حروف مدہ کی آ واز میں جھکے لگنے سے ہمزات پیدا ہوجا ئیں بیسب باتیں معیوب اورغلط ہیں۔ ( فائدہ نمبر ۵ ) کی اس فائدے کے ضمن میں مصنف رحمتہ اللہ علیہ نے تجوید اور تصحیح قر آن کے متعلق افراط وتفریط

دونوں ہی سے کنارہ کش اور بازر ہے اور میانہ روی قائم کرنے کی تا کید فرمائی ہے۔

نماز ہی • بے نہ پڑھے۔ محقق عالموں نے عام مسلمانوں کے گنہگار ہونے کا اور ان کی نماز وں کے درست نہ ہونے کا اور ان کی نماز وں کے درست نہ ہونے کا الجھم نہیں کیا اس میں اعتِدال کا درجہ قائم کرنا ان علماء کا کام ہے جوقر اءت کو ضروری قرار دینے کے ساتھ فقہ اور حدیث پرنظر رکھتے ۲ کے ہیں اس مسئلہ کی تحقیق دوسر ہے لمعہ ۳ کے میں دیکھاو۔

و کے مفینف رحمت اللہ علیہ صرف قاری اور عالم ہی نہیں سے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اصلاح باطن میں بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو کمال بخشا تھا سے طلباء تبحد ید کو خود بیندی جیسی مہلک بیاری سے بیخے کی ہدایت فرمار ہے ہیں کہ نماز میں فساد اور عدم فساد کا مسئلہ معلوم کرنے کیلئے علاء سے رجوع کرنا چا ہے کیونکہ محقق علاء جب کوئی فتو کی صادر کرتے ہیں تو عموم بلوگ یعنی عام مسلمانوں کی کمزوری کا لحاظ رکھ کرصادر کرتے ہیں اے کیونکہ اس سے حرج لازم آتا ہے ہاں اگر قرائت میں فاش غلطیاں کرتا ہے اور مقتری کا لجا خرکھ کے مشاق قاری ہے تو ایسے مقتدی کی نماز پر صحت کا تھم لگانا قرائت میں فاش غلطیاں کرتا ہے اور مقتری کا اپر تجوید اور ایک مشاق قاری ہے تو ایسے مقتدی کی نماز پر صحت کا تھم لگانا مفتی اور بڑے عالم سے دریافت کرنا ضروری ہے تا کے کیونکہ اگر فقہ اور حدیث پر نظر نہیں ہے اور محض قاری ہی ہے تو ذراذرا کا غلطی بنیں سیجھے گا اور آپ نظر وری ہے تا کے کیونکہ اگر فقہ اور حدیث پر نظر تو ہے لیکن قرائت کیونکہ وراز ویا کے مفسف رحمت کو بھی غلطی نہیں سیجھے گا اور قرآن مجید کے کھلا غلط پڑھے جانے پر بھی فسادنماز کا تھم نہیں لگائے گا اس لئے منصف رحمت اللہ علیہ ہے جو قرائت کو ضروری قرار دیے کے اس منصف رحمت ساتھ فقہ اور حدیث پر نظر رکھتے ہیں) ور رہ بہت عمدہ فیصلہ ہے تا کے یعنی وہ اس بھاری اور ہلکی دونوں قسم کی غلطیوں کی الگ الگ تعریف اور حقیقت بیان کی گئی ہے اور ہرا ہے کی مثالیں اور اس کا تھم بھی بیان کر دیا گیا ہے ۔

| فقشه صفات لازمه      |      |                          |        |                   |        |       |     |                |             |                |
|----------------------|------|--------------------------|--------|-------------------|--------|-------|-----|----------------|-------------|----------------|
| درجه                 |      | مغات لا زمه<br>غیرمتضاده |        | صفات لازمه متضاده |        |       |     |                | حروف ججی    | قبر<br>شار     |
| توسط                 | -    | مديت                     | اسمات  | انفتاح            | استفال | رخوت  | 17. | مخرج نمبر<br>ا | 1.          | 1.             |
| تو سط                | -    | قلقله                    | اذلاق  |                   | استفال | شدت   | جبر | 17             | ب           | ٢              |
| ضعیف<br>انسعف        |      |                          | اسمات  | 1 -               | استفال |       | بمس | Ir             | ت           | ٣              |
| انسعف                | _    |                          | اسمات  | انفتاح            | استفال | رخوت  | ممس | 11"            | ث           | ٠,             |
| تو ی                 | -    | قلقله                    | اسمات  |                   |        | شدت   | جر  | 4              | 3           | ۵              |
| شعین ا               | _    |                          | اسمات  | _                 |        |       | ہمس | ٣              | 2           | Y              |
| ضعيف                 | -    |                          | اسمات  |                   |        | رخوت  | بمس | ۳              | ż           | 4              |
| نىعىن<br>ضعیف<br>توی |      | قلقله                    | اصمأت  |                   |        | شدت   | جر  | 11             | ,           | ٨              |
| ضعيف                 |      |                          | اصمات  | _                 |        | رخوت  | جر  | 11"            | j           | 9.             |
| قوی                  | تكري | انحراف                   | اذلاق  |                   |        | توسط  | جر  | 11             | 1           | 10 .           |
| توسط                 | -    | مغير                     | اصمات  | انفتاح            | استفال | رخوت  | جر  | ١٨٠            | j           | 11             |
| ضعيف                 | _    | مغير                     | اصمات  | انغتاح            |        | رخوت  | بمس | الم            | U           | 11             |
| توسط<br>ضعیف<br>ضعیف | -    | تفشى                     | اصمات  | انغتاح            | استفال | رخوت  | بمس | . 4            | ش           | 11"            |
| وي                   | -    | صغير                     | اصمات  | اطباق             | استعلا | رخوت  | ہمس | Ir             | ص           | ١٥٠            |
| اقو ئ                |      | استطالت                  | اصمات  | اطباق             | استعلا | رخوت  | 77. | ٨              | ص           | 10             |
| تو ی                 | _    | قلقله                    | اصمات  | اطباق             |        | شدت   | Ŗ.  | , Iř           | Ь           | 14             |
| تو ی                 | -    |                          | اصمات  | اطباق             | استعلا | رخوت  | 7.  | 11"            | ظ           | 1Z             |
| توسط                 | -    |                          | اسمات  | انفتاح            | استفال | تو سط | جر  | ٣              | ع           | 1/             |
| ضعین<br>اضعن         | -    | ·                        | اسمات  | انفتاح            | استعلا | رخوت  | جر  | 4              | Ė           | 19             |
|                      | -    |                          | اذلاق  | انفتاح            | استفال | رخوت  | ہمس | 10             | ن           | . 14           |
| ا قو ئ               |      |                          | السمدت | انفتاح            | استعلا | شدت   | جبر | ۵              | ن           | ۲۱             |
| سعيف ا               | -    |                          | اسمات  | انفتاح            |        | شدت   | بمس | ٧              | 5           | rr             |
| نعیف نعیف            | -    | انحراف                   | اذلاق  | انفتاح            | استفال | توسط  | جر  | 9              | J           | ۲۳             |
| ضعيف                 | -    |                          |        |                   | استفال |       | ۶۲. | ΙΫ             |             | ۲۳             |
| ضعيف                 | -    | غنه                      |        |                   | استفال |       | جر  | · 1•           | ن           | 10             |
|                      | مديت |                          |        |                   | استفال | - 1   | جر  | IA             | و مدہ یالین | 77             |
| اضعف                 | -    |                          | أاسمات | انفتاح            | استفال | رخوت  | ہمس | ۲              | 0           | 1/2            |
| قو ی                 | -    |                          |        |                   | استفال |       | ۶۲. | ٢              |             | r <sub>A</sub> |
| ضعينسا توسط          | لديت | ا لين                    | اسمات  | انفتاح            | استفال | رخوت  | ۶۲. | ۷.             | ی مدہ یالین | 19             |

### ﴿ چِمثالمعه ك

جاننا چاہیئے کہ بیصفات سب حرفوں <sup>سی</sup> میں نہیں ہوتیں ۔صرف آٹھ حرف <sup>سی</sup> ہیں جن میں مختلِف حالتوں میں مختلِف صفات کی رعایت ہوتی ہے وہ حروف یہ ہیں ل'ر'م سی ساکن ومُشُدِّرُ 'نون دیشہ میں اس کرچی کا سے معنوں محموم شون کے معرف سے میں میں معنوں سے معرف سے معرف سے معرف سے معرف سے معرف سے معرف

﴿ حواثی چھٹا لمعیا ﴾ چھٹے لمعہ کے معنیٰ ہیں چھٹی روثن 'مصنف رحمتہ اللہ نے چھٹے لمعہ کو چاند کی چھٹی رات سے تشبیہ دی ہے پس جس طرح چاند کی چھٹی رات کوروثنی پانچویں رات کی بہ نسبت زیادہ ہو جاتی ہے اس طرح مصنف رحمتہ اللہ علیہ نے چھٹے لمعہ میں صفات نمخسنہ مُڑنینہ بیان فرما کرعلم تجوید کی روشنی اور زیادہ کردی ہے۔

(صفات عارضہ کی تعریف) اپنے مخصوص حرفوں میں اور مخصوص حالتوں میں پائی جانے والی صفات نیز اگر بیصفات اوا نہ ہوں تو حرف تو وہ کی رہے مگر اسکاحسن و جمال نہ رہے صفات عارضہ کی تین قسیس ہیں (۱) عارض بالففت ، جو کسی صفت لازمہ کی وجہ سے پیدا ہوجیسے الف کام اور را کی تکفینیٹم عارض ہا ور بیصفت لازمہ استعلاء کی وجہ سے پیدا ہوجیسے اوغام ، اِخفا ، اِفلاب وغیرہ (۳) عارض ہوتی ہے اوقت ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی ہے اوغام ، اِخفا ، اِفلاب وغیرہ (۳) عارض ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی ہالا بُدال ، وقف بالا بُدال ، منا مرفوں ہیں بائی جاتی ہیں اور بھی نہیں اور بھی نہیں اور بھی نہیں ہے کو بی مرفوں میں بائی جاتی ہیں جو مفت عارضہ ہوتی ہیں چنا نچون کی کتابوں میں ادعام صبحی و کی بین کا ذکر بھی ہے جوصفت عارضہ بی ہوتی ہوتی ہیں جو کہ ابتدا کی طلب کے لئے ہے اور مختفر ہے ہوت کہ ابتدا کی طلب کے لئے ہے اور مختفر ہے ہوت کہ ابتدا کی طلب کے لئے ہے اور مختفر ہے ہوت کے ابتدا کی صفات عارضہ کا ذکر ہوگا جمن مجموعہ اور کیو کیو کیو کی صفات عارضہ کا ذکر ہوگا جمن مجموعہ اور کیو کیو کیو کیو کیو کیا کہ کو کیا کہ کا کر کو کی صفات عارضہ کا ذکر ہوگا جمن مجموعہ اور کیو کیو کیو کیا کہ کیا کہ کیا ہوں کیا کہ کیا کہ کیا ہوت کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا ہوت کیا کہ کیا کیا کہ کی

سے میم اورنون کے ساتھ ساکن اور مشد دکی قیدلگانے ہے میم نون متحرک وغیر مشد دنگل مگئے جیسے نکٹ فٹ مٹٹو مینیٹنگ و غیرہ کیونکہ اس حالت میں ان میں بیصفات نہیں پائی جاتیں اور عارضہ کے بہی معنیٰ ہیں کہ ایک حالت میں ہوں اور دوسری حالت میں نہ ہوں۔

ساکن ومشدد اور نون ساکن میں تنوین بھی داخل <sup>ہے</sup> ہے کیونکہ وہ اگر چہ لکھنے میں نون نہیں ہے تمر پڑھنے میں نون ہے جیسے بر اگر دو زبر پڑھو! تو ایسا ہوگا جیسے بن پڑھو! (الف) جس سے يہلے ہميشہ زبر ہى ہوتا ہے (و) ساكن جب كه اس سے يہلے پيش يا زبر ہو (ى) ساكن جب كه اس ہے پہلے زیر یا زبرہو ننے دیکھولمعہ نمبر ۴مخرج نمبرا۔ ہمزہ کے اور ہمزہ کی حقیقت مخرج َ اوّل میں بیان کی گئی ہے پھر دیکھ لوادران حرفوں میں جوالی صفات کے ہوتی ہیں ان میں بعض صفات تو خود استاد کے یڑھانے میں سے ادا ہوتی ہیں الکو بیان کرنے کی ضرورت نہیں مثلاً الف واؤاوریاء اور ہمزہ کا <sup>ھی</sup> نون ساکن وہ نون ہے جومرسوم ہواوراس پرحرکت نہ پڑھی جائے اور تنوین وہ نون ساکن ہے جواسم کے آخر میں لاحق ہوا درمرسوم نہ ہو ۔نو ن ساکن اورتنوین میں یہ فرق ہیں (۱) نو ن ساکن وقف ووصل دونوں حالتوں میں پڑ ھا جا تا ہے اور نون تنوین صرف وصل میں پڑھا جاتا ہے وقف میں نہیں ۔ اور وقف میں زیر اور پیش کی تنوین تو حذف ہوجاتی ہمثلا خیس . بصیر اورزبر کی توین الف سے بدل جاتی ہے مفلا قلدیشرا . (۲) نون ساکنم سوم موتا ہے (سو انسے وَ لَیُکُوْنَا (بوسف)اور لَنسُفُ عاً (علق) کے اورنون توین مرسوم نہیں ہوتا (سوائے لفظ کاییں کے جہاں

 کہیں ثابت ملے رہنااور کہیں حذف ہو جانا صرف ان صفات کو بیان کیا جاتا ہے جو پڑھانے سے سمجھ میں نہیں آتیں خودارادہ لاکرنا پڑتا ہے جیسے پُر پڑھنااور باریک پڑھنااور غنہ کرنا یا نہ کرنا اور مد کرنا یا نہ کرنا اب ان آٹھوں حرفوں کے قاعدے الگ الگ یں ذکور ہوتے ہیں۔

ی پڑتے ہیں اور چونکہ ان کے بچھنے کے لئے ہمزہ کی اقسام اور اس کے احکام وغیرہ کے جانے کی ضرورت ہوتی ہے اور ان کامحل عربیت کی کتابیں ہیں اور مصنف رحمت اللہ علیہ نے بیر سالہ ابتدائی طلبہ کے لئے تالیف فرمایا تھا اس لئے اس فتم کی صفات رسالہ ہذا میں بیان نہیں کیس علی خابت رہنے کی مثالیں یہ ہیں فَلَمَّا الْفَصُورُ وَلَی اَنْفُسِکُمُ فَالُوْ المنتا اور صفات رسالہ ہذا میں بیان نہیں کیس علی خابت رہنے کی مثالیں یہ ہیں فَلَمَّا الْفَصُورُ وَلَی ہُی الْالْ وَفِی الْاَرْضِ وَ فَالُوا اللّٰحَمُدُ لِی غور کرو کہ پہلی تین مثالوں میں توالف واؤ 'یا اور همزہ پڑھے جاتے ان میں فرق کیوں ہے؟ 'اور اس کی 'واؤ 'یا اور همزہ پڑھے جاتے ہیں اور دوسری تین مثالوں میں نہیں پڑھے جاتے ان میں فرق کیوں ہے؟ 'اور اس کی کیا وجہ ہے ہیں اس فرق کا جماع ربی جانے پر موقوف ہا ور اس لئے مصنف رحمت اللہ علیہ نے ان قاعدوں کو نظر انداز فرمادیا ہے یہ مثلاً تفخیم 'ترقیق' ادغام' اقلاب' اخفا غنہ مُن سُنہیں اور ادغام واخفا کے ساتھ اظہار کا اور مدکے ساتھ قصر اور سہیل کے ساتھ تقیق کا ذکر بھی آگیا ہے اس طرح پر کہ الف واؤ یا ان تینوں ترفوں کے قاعد ہے تو ایک بی لمحہ میں التو فیق .

یان کئے گئے ہیں اور باقی پانچ ترفوں یعنی لام' را' میم' نون اور ہمزہ میں سے ہرایک کو الگ الگ لمحہ میں ۔ و سالہ التوفیق .

## ﴿ ساتواں لمعہ ﴾ (لام <sup>ک</sup> کے قاعدوں میں )

لفظ اَللّٰہ کا جولام ہے اس سے پہلے اگرزبروالا یا پیش والاحرف ہوتو اس لام کو پُر کے کرے پڑھیں گے جيارًا والله وفعه الله أوراس يركرني و تفخيم كت بي اوراكراس يبليزر والاحرف موتو ﴿ حواثى ساتوال لمعه ﴾ ك ساتوين لمعد كے معنى بين ساتوين روشى مصنف رحته الله عليه نے ساتوين لمعدكو جاندكى ساتویں رات سے تثبید دی ہے پس جس طرح جاند کی ساتویں رات کوروشی چھٹی رات کی بنسبت زیادہ ہوجاتی ہے اس طرح مصنف رحمته الله عليه نے ساتویں لمعدمیں لفظ اللہ کے لام اور ہا تی لا مات کو بیان فر ما کرعلم تجوید کی روشی مزید زیادہ کر دی ہے۔ نوف: ہرلعدی مناسبت سے جاندی راتوں سے نبیت ای طرح آخر لمعد تک بیان کرتے جائیں۔ <sup>ٹے ج</sup>س کا طریق*تہ ہے کہ ز*بان کواندر سے اوپر کے تالو کی طرف بلند کرایا جائے پس اس تسفخیسم میں ہونٹوں کا کوئی وخل نہیں موتا اوريه تفخيم اس لئے كه الله تعالى كا ذاتى اسم اعظم كى شان وعظمت اور بزرگى طاہر ہومثلاً مئاشاء الله <sup>و</sup> پھر چونكه لأم إسنيم السُجسَلاكسة دوسراج جوير باس ليّ اس كن دوكي كى بناير يبلالام جو ال كابوه بهي يُريرها جايكاتا كداوغام كى محافظت بوجائ جوداجب باوردونول المول مين فك ادغام لعنى اظهارنه بوجاع يناني خُلاصَةُ البيان مين ہے الاوللي لِمُحَافظة الإدْغام و الثّانِية لِلتَّفْخِيْم پن بعض لوكون كايتول درست نبيس كه چونكدلام اسم الجلاله دوسرات نہ کہ پہلابھی اور یہ پُری جلالت ہی کی وجہ سے ہاس لئے پہلے آلم کواصل کے موافق باریک ہی پڑھیں گئے نہ کہ پُر۔ اور بیری یا در ہے کہ لام را اور الف بیتیوں شبه متعلیہ کہلاتے ہیں اور ان کی اور حروف مستعلیہ مختص طَعُیطِ قِطُ کی تَفُخِیْم میں پیفرق ہے کہ حروف مستعلیہ کی تبف خیسم دائمی اور مستقل ہوتی ہے بعنی یہ ہمیشداور ہرحال میں پُریز ھے جاتے ہیں اور ان میں ہے کوئی حرف بھی ایسانہیں جوکسی حالت میں بھی مرقق بعنی باریک پڑھا جاتا ہو جا ہے مفتوح ہوں یامضموم' مکسور ہوں یا ساکن اس کئے کہان کے لئے استعلاء لازم ہے جوان ہے بھی جدانہیں ہوتی اور شبہ مستعلیہ یعنی لام ٔ رااور الف ان تمین حرفوں کی تفخیم عارضی اور غیرمتنقل ہے یعنی یہ ہرحال میں پڑ نہیں پڑھے جاتے بلکہ بعض حالتوں میں پڑ اور بعض حالتوں

اس لام کوباریک سے پڑھیں گے جیسے بسٹے اللہ اوراس باریک پڑھنے کوتر قبق سے کہتے ہیں اور لفظ اللہ کے سواجتے لام ہیں سب باریک پڑھے جاویں گے جیسے ماؤ آلمہ می اور مُحلَّدُ ، اور مُحلَّدُ ، اللہ کے اور مُحلَّدُ ، اور مُحلّد ہے۔ (سنبیہ ) اللّٰہ مَ میں بھی بہی قاعدہ ہے جواللہ میں ہے کیونکہ اس کے اول میں بھی بہی لفظِ اللہ سے ہے۔

میں باریک پڑھے جاتے ہیں۔

(نوٹ) یساری تفصیل ای صورت میں ہے کہ لفظ اللہ کو ماتھ ملا کر پڑھیں ورندا گراس سے ابتداء کریں تو پھر لام بر جگہ برحال میں مطلقا پر ہی ہوگا کیونکہ اس صورت میں ہمزہ وصلی پرزبر پڑھاجا تا ہے جو تفخیم کا تقاضا کرتا ہے ہے یہ وکئی فغل ماضی اور ھے صمیر منصوب منصل ہے مرکب ہے بعض لوگ اس کو بھی اکٹھ ہے کی طرح پُر پڑھ دیتے ہیں حالا نکہ ان دونوں کے رہم الخط میں بھی بہت بڑا فرق ہے جس سے ان کا دوالگ الگہ لفظ ہونا با سانی سجھ میں آسکتا ہے لئے پس لفظ اللہ اور اکٹھ ہے کا ایک لفظ ہونا با سانی سجھ میں آسکتا ہے لئے پس لفظ اللہ اور اکٹھ ہے کا ایک ہی کہ ہوگا اور تیسری میں باریک نیز اکٹھ ہے کہ مثالیں یہ ہیں مکر یہ کہ اللہ ہے کہ اللہ ہے کہ اللہ ہے کہ اللہ ہے کہ ایک ہوستا کہ ایک دومتالوں میں تولام پر ہوگا اور تیسری میں باریک نیز اکٹھ ہے اور اکٹھ ہے کہ مضد دوہ دونوں کو جمع کر کے یک اکٹھ ہے پڑھنا کے کوش میں اخیر میں مضد دے آئے اکٹھ ہے ہوگیا اور حرف نیدا مخد وف اور میم مضد دوہ دونوں کو جمع کر کے یک اکٹھ ہے پڑھنا صحیح نہیں ہونی اس لئے اللہ کالام منفیل اور عارضی کسرہ ہے ہی باریک موتا ہے جو کے ایک اللہ ہے تو کے سب درکار میں ہوتی اس لئے کہ را کی ترقی کیلئے تو کی سب درکار ہوتا ہے جو کے لیا اللہ اور را عارضی اور منفصل کسرہ ہے باریک نہیں ہوتی اس لئے کہ را کی ترقیق کیلئے تو کی سب درکار ہوتا ہے جیسے قائل اللہ اور را عارضی اور منفصل کسرہ ہے باریک نہیں ہوتی اس لئے کہ را کی ترقیق کیلئے تو کی سب درکار

ہاور کسرہ عارضی اور کسرہ منفسلہ توی نہیں ہیں اس لئے ان سے را میں اصل کے خلاف ترقیق نہ ہوگی اور چونکہ لام میں ترقیق اصل کے موافق ہے اس بنا پر اس کے لئے کسرہ عارضی اور کسرہ منفسلہ کافی ہوگیا (فاکدہ نمبرہ) صاد طا 'فا میں تفخیم واکی اور مستقل ہاوران میں ترقیق منوع ہاور لام میں تفخیم عارض ہے جو محض تحسین اور تعظیم کے لئے ہاں لئے صاد سین سے طا' تا سے اور طا' ذال سے علیحدہ مستقل حروف شار ہوتے ہیں لیکن لام مرققہ الگر خونہیں گنا جاتا سے کئے کہ اس تسفیم سے ذات میں کوئی فرق نہیں آ تا سے رف ایک صفت متغیر ہوجاتی ہے جس طرح اخفا اور اد غام والے نون کی ذات پر کوئی اثر نہیں پڑتا اسی طرح لام مغلظہ یعنی پُر لام اور لام مرققہ یعنی باریک لام کوتصور کریں۔ اور یا در کھو کے لئے اللہ اور اکٹھ میں کالم عظمت شان کے سب سب حرفوں سے زیادہ پُر ہے۔

## ﴿ آخوال لمعه ﴾

### (راء کے قاعدوں میں <sup>ک</sup>)

(قاعدہ نمبرا) آگرراء پرزبریا پیش ہوتو کے اس راء کو تفحیہ سے یعنی پُر پڑھیں گے جیسے رُبٹیک رُبنکااور اگرراء پر زبر سے ہوتواس کوتر قبق سے یعنی باریک پڑھیں گے جیسے دِ جَال ُ۔ (تنبیہ نمبرا) راء مُشَدِّدُہ بھی ایک راء سے ہے پس خوداسکی حرکت کا اِعتبار کر کے اس کو پُریا باریک پڑھیں

﴿ حواثی آٹھواں لمعہ ﴾ ﷺ لام اور راان دونوں حرفوں کے قاعدے چونکہ ایک ہی طرح کے ہیں یعنی بعض حالتوں میں پُر اور بعض حالتوں میں باریک پڑھے جاتے ہیں اس لئے مصنف رحمته الله علیہ لام کے بعدراء کے قاعدے بیان فر مارہے ہیں مگر را کابیان چونکہ کافی لمباہے اور اس کے قاعدے بھی زیادہ ہیں اس لئے ان قاعدوں کے پڑھتے وقت دو باتیں ذہن میں رکھنی عابئیں بہلی بات تو یہ ہے کہ اگر رامتحرک ہوتو اس کوخود اپن حرکت کے لحاظ سے ادر اگر را ساکن ہو (خواہ سکون اصلی ہومثلا يُوْزُقُونَ بِاسكون عارضي مومثلًا أنْدِرِ اللَّذِينَ باسكون وقفي مثلًا بِالنَّدُرُ وغيره) توماتبل كى حركت كے لحاظ سے يُر ياباريك پڑھتے ہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ را'ز براور پیش کی وجہ سے پُر اور زیر کی وجہ سے باریک پڑھی جاتی ہے پس یہ دونوں باتیں ذہن میں رہنی جائیں تا کہ آئندہ بیان ہونے والے قاعدے آسانی کے ساتھ ذہن شین ہوتے چلے جائیں مصمدد ہو (مثلًا مبسرًّا) ياغيرمشده (مثلًا رُبُّك ) منون مو (مثلًا مُنسُدِهُ ) ياغيرمنون موياكلمه ك شروع مين مو (مثلًا رزُفَكُمْ ) يا درمیان میں ہو (مثلاً عُرَفُوا) یا کلمے آخر میں ہو (مثلا اللّف مُر) نیز کھڑا زبر ہو (مثلاً الْحُسْرَى) یا بڑا زبرہو (مثلًا اَجُورُهُوْ ایاسیدها پیشی بومثلًا رُوزِقُوا) یاالنا پیش ہو بہرحال النے پیش کی مثال باوجود تلاش کے تا دم تحریز بیس کی سے راء کمسور بالاتفاق باریک ہوتی ہےخواہ کسرہ لازمہ ہوجیے دِ جَـالْ 'کیاعارضہ ہوجیے وُ اُنْہٰذِرِ الّبِذِینَ کسرہ کاملہ ہوجیسا کہ مثالیں گزریں یا ناقصہ وجیسے وَ الْفُجورِير جب وقف بالروم كيا جائے يا مُحجب بھا ميں رائے ممالہ ہے وسط ميں ہوجيے تـُحرِّم يا طرف میں ہوجیے والْقَصُر ( بحالت وصل ) منون ہوجیے مقتدریا غیر منون مثال گزر چکی ہے ما قبل ساکن ہوجیے الدَّاریا ما قبل متحرك بومثلاً أدِناً عام اس سے كماس كے بعد حرف مستعليه واقع بومثلاً البرّ قباب ياس كے بعد مستقلة بومثلاً در ف مشدد ہو یامخفف جیسا کہ مثالیں گزری ہیں سے مشد دحرنے اگر چہ مرکب تو دوحرفوں ہے ہی ہوتا ہے جن میں ہے پہلاحرف

گیسے سب را اکو کر پڑھیں گے اور دری کی راء کو باریک اوراس کوا گلے قاعدہ نمبر ۲ میں داخل نہ کہیں گے جیسے بعضے ناواتف اس کو دوراء بیجے ہیں پہلی ساکن اور دوسری متحرک بیلطی ہے۔
(قاعدہ ۲) اوراگر راء ساکن ہم ہوتو اس سے پہلے والے حرف کو دیھو کہ اس پر کیا حرکت ہے اگر زبر یا پیش ہوتو اس راء کو پُر پڑھیں گے جیسے ہوقی یُوزُدُ قُونُ نَ اوراگر زیر ہے تو اس راء کو باریک پڑھیں گے جیسے انٹ نے دُھو کہ اس راء کو باریک پڑھیں گے جیسے ہوتی تین شرطیس ہیں ایک شرطیہ ہے کہ یہ کسرہ اصلی ہو انٹ نے دُھو کہ اگر عارضی موگا تو پھر بیراء باریک بھونے کی تین شرطیس ہیں ایک شرطیہ ہے کہ یہ کسرہ اصلی ہو عارضی کے نہ ہوگی جیسے ارد جو عثوا ویکھوراء ساکن بھی ہے عارضی کے نہ ہوگی جیسے ارد جو عثوا ویکھوراء ساکن بھی ہے اوراس سے پہلے حرف یعنی ہمزہ پر زیر بھی ہے گر چونکہ بیز ریا ماضی کہاں ہے اور عارضی کہاں ہو اور عارضی کہاں ہے اور عارضی کہاں ہو جہاں جہاں

ساکن ہوتا ہے اور دوسرامتحرک مگر پھر بھی ہے تھی میں ایک ہی حرف کے اس لئے ہوتا ہے کہ اس کی ادائیگی میں عضوا یک بار کام
کرتا ہے اور ساکن حصہ کے ادا ہونے کے بعد عضو مخرج سے جدانہیں ہوتا بلکہ متحرک حصہ کے ادا ہونے کے بعد جدا ہوتا ہے
اس لئے اس پر کسی مستقل حرف کا تھی بھی نہیں لگایا جاتا بلکہ اس کو بعد والے حرف متحرک ہی کا تابع قرار دیا جاتا ہے۔ لیمن ہے تھی
وصل اور وقف بالروم کا ہے اور وقف بالا سکان یا وقف بالا شام میں چونکہ دوسری را بھی ساکن ہو جاتی ہے۔ اس لئے اس
صورت میں دونوں راایک حرف کے تھی میں ہوکر ماقبل حرف کی حرکت کتابع تجھی جاتی ہیں پس السطن و میں ضاد کے شیمہ کی
وجہ سے دونوں مصفحہ اور النّبو میں با کے کسرہ کی وجہ سے دونوں مرتق پڑھی جائیں گی۔ عنام ہے کہ بیسکون اصلی اور لازی
ہوچسے ہوق حودل القوان وغیرہ یا عارض ہو یعنی وقف کے سبب سے ہوجسے واحو وی ڈوالز ہو ہو غیرہ یا وسلی ولازی اور
وقفی دونوں طرح کا ہوجسے فار نُعْبُ ، یا مشد دوقئی ہوجسے الْمُفَقُن وان فیرہ یا غیر مشد دہو (جیسا کہ مثالیں گزریں) نیز
ضمہ دالی راء پرخالص اسکان سے وقف کریں خواہ اسکان مع الاشام سے ہومشلا اللّه فات کی ہر مالی پر آتا ہے دوسراوہ جواجماع
پڑھی جائیگ کے بینی راساکن ماقبل مکسور ہے کسرہ وموقوں میں آتا ہے ایک وہ جو ہمزہ وصلی پر آتا ہے دوسراوہ جواجماع

شبہ ہوکی عربی دال سے پوچھ کراس قاعدے پڑیل کرے۔دوسری شرط بیہ کہ یہ کسرہ اور بیراء دونوں ایک کلمہ میں ہوں اگردوکلموں میں ہوں گے تو بھی راء باریک نہ ہوگی جیسے دَتِ ازُجِعُون فی آج از تَابُو اول (در ة المفرید) اوراس شرط کا پہچا ننا بہ نسبت پہلی شرط کے آسان ہے کیوں کے کلموں کا ایک یا دو ہونا اکثر ہر خص کو معلوم ہوجا تا ہے تیسری شرط بیہ کہ اس راء کے بعدای کلمہ میں حروف مستعلیہ میں سے کوئی حرف نہ ہواگر ایسا ہوگا تو پھر راء کو پُر ال پڑھیں گے اورا لیے حرف سات ہیں جن کا بیان پانچویں المعہ کے منبرہ میں آچکا ہے جیسے قروط ایس از رصاحاً الله المیور صاحب فیز قِدَة ان سب میں راء کو پُر پڑھیں گے اور تیام قرآن میں اس قاعدہ کے بہی چارت افظ پائے جاتے ہیں اور ویسے بھی اس کا پہچانا آسان ہے۔ اور تمام قرآن میں اس قاعدہ کے بہی چارت افظ پائے جاتے ہیں اور ویسے بھی اس کا پہچانا آسان ہے۔ (شعبیہ نہرا) تیسری شرط کے موافق لفظ کُلُ فِنْ ق کی راء میں بھی تفخیم ہوگی لین چونکہ قاف پہھی زیر دستے ہیں اس کے بعض آریوں کے زد یک اس میں ترقی سا ہے اور دونوں امر جائز تا ہیں۔

( تنبینمبر۲) تیسری شرط میں جو بیکھاہے کہ اگرالیی راء کے بعداسی کلمہ میں حروف مستعلیہ میں ہے کوئی حرف ہوگا تواس کو ٹریر میں گے تواس کلمہ ہا کی قیداس لئے لگائی کہ دوسرے کلمہ میں حروف مستعلیہ کے ہونے کا اعتبارنه کریں گے جیسے اُنْذِرْ قُوٰمُکُ فَاصْبِرُ صَبُواْسُ مِیں راء کو باریک ہی پڑھیں گے۔ ( قاعدہ نمبر۳) ادراگرراءساکن ہے پہلے والے حرف پرحرکت نہ ہودہ بھی ساکن ہواورا پیا حالت وقف ر بیں ہوتا ہے جبیا ابھی مثالوں میں دیکھو گے تو پھراس حرف سے پہلے والے حرف کودیکھوا گراس پرزبریا عِيْن موتوراء كوير يرطوجيك لَيْكَةُ القَدُر ٥ بِكُمُ الْعُسُر ٥ كمان مين راء بهي ساكن اور دال اور سین بھی ساکن اور قاف پرزبراورعین پر بیش ہےاس لئے ان دونوں کلموں کی راءکو پُر پڑھیں گے اور اگراس برزىر بتو را مكوبارىك برهوجى فى البدّ كوكه راء بھى ساكن اور كاف بھى ساكن اور باوريم اولى باوران وو وجوه كو خُلفُ السحَالَيْن كمت بين جيها كما مدجزري فرمات بين والسحَلفُ في فرا ق لِكُسُو يُّوْجَدُ (اور فوق كى راء مِن خلف ہے اسكى زىرى وجدے جواسكے قاف برآ رہاہے) ١٥جروف مستعليہ كے دوسرے کلمہ میں ہونیکی وجہ ہے اس کا اثر راء پرنہیں پڑے گاجیے وُلاً تٹھ سَعِنْ حَدَّکَ اِل اِس لِنے کہ وصل میں اس طرح کے دو ساكنول كالشهابونا جائز نبيل مجها كياجو راء وقف بالاسكان يابالاشام كي وجه سے ساكن مؤخواه مشدد موياغير مشد داوراس ہے پہلے والاحرف بھی ساکن ہوتواس کی تسفیع ہو ترقیق کے قاعدہ کے تین جصے ہیں دو حصیتواس کی قاعدے میں ہیں اور ایک حصدای قاعدہ کی ( تنبینمبرا) میں آئے گا چنانچداگر راء سکا بکنه موقو فه بالا سکان یا بالا شام سے پہلے (ی) کے علاوہ كوكى اورحرف ساكن مواوراس سے يہلے والے حرف يرزبريا پيش موتواسكو پُوليُ هيں كے جيسے وَالْسَعَ صُسُو الْعُسُو عُيْ مُضُادُ اوراً گرتیرے حف کے نیچ زیرہوتوراء باریک ہوگی جیے نسُوا الدِّکُو، بع السِّحُووغیرہ ذال پرزیرے اس لئے اس راء کو باریک پڑھیں گے۔

( تنبیہ نمبرا) لیکن اس راء ساکن سے پہلے جو حرف ساکن ہے اگر بیحرف ساکن (ی) ہوتو پھر (ی) سے پہلے والے حرف کومت دیکھوبس راء کو ہر حال میں باریک پڑھوے اخواہ (ی) سے پہلے بچھ ہی حرکت ہوجیسے خینو 'قلِدینو کہان دونوں راء کو باریک ہی پڑھیں گے۔

(تنبینبر۲) اس قاعدہ نمبر۳ کے موافق لفظ مِصْو اور عَیْنَ الْفِطُو پرجب وقف کیاجا و ہے اور اس باریک ہونا چاہئے مگر قاریوں نے ان دونوں لفظوں کی راءکو باریک اور پُردونوں طرح پڑھا ہے اور اس لئے دونوں طرح پڑھنا جائز ہے مل لیکن بہتر ہے کہ خودراء پرجو ترکت ہواس کا اعتبار واکیا جاوے پس مِصُو میں تفخیم اولی ہے کہ راء پر زبر ہے اور الْقِطُو میں ترقیق اولی ہے کہ راء پرزیر ہے۔ (تنبین نمبر۳) اس قاعدہ نمبر۳ کی بنا پر سُورُہ وَ الْفَحُو میں اِذَایسُوں پرجب وقف ہوتو اس کی راء کومفخم جو ہونا چاہئے کی بعضے قاریوں نے اس کے باریک پڑھنے کواولی اس کی اور کی سے کومفخم جو میں اور کی اور کی کے اور کا کھا ہے۔ کومفخم جو میں اور کی ایک کھا ہے۔ کومفخم جو میں اور کی کی سے کومفخم جو میں اور کی اور کی کی سے کومفخم جو میں اور کی کی سے کومفخم جو میں اور کی کر جب وقف ہوتو اس کی باریک پڑھنے کواولی اس کی کا میں کے باریک پڑھنے کواولی اس کی کا میں میں کے باریک پڑھنے کواولی اس کی کا میں کے باریک پڑھنے کواولی اس کی کا میں کومفخم جو میں کومفخم جو میں کومفخم جو میں کومفخم کومفخم کومفخم کومفخم کومفخم کومفخم کومفخم کومفخم کا کا کا میں کومفخم کومفخرم کومفخم کومفخم کومفخرم کومونے کومفخرم کومفخرکومفخرم کومفخرکومفخرم کومفخرم ک

کل یعنی اگر راءساکند موقوف بالاسکان یابالا شام سے پہلے یا ساکن ہولیعنی مدہ ہو یالین ہوتو راء کو ہر حال میں باریک ہی پڑھیں گے اس لئے کہی دو کسروں کے قائم مقام ہے ہیں جب ایک کسرہ کے بعد راء باریک ہوتی ہوتی ہوتو دو کسروں کے بعد بدرجداولی باریک ہوگی۔ ۱۸ ترقی اس لئے کہ راء موقوف سے پہلے والاحرف ساکن ہے اوراس سے پہلے والے حرف یعنی میم اور قاف پر زیر ہے فی المذکو اور و کا بیکو کی طرح بیطا مدا بوعرودانی اور جمہور کا ند ہب ہے (نشر ج۲ معنی مرح ۱۰) اور تفخیم ماس لئے کہ ابعد کی طرح ما تعلیہ کو کھی تفخیم کا سب بھے لیتے ہیں اور بید نہ ب امام ابوعبداللہ بن شرئی اور خیرہ کا ہو روز کی افقیار کیا ہے (نشر) والے محال میں یک نشوی تا خر سے وغیرہ کا ہو کہ کو کہ اور اس سے پہلا یعنی آخر سے تیسراحرف کی مفتوح ہے اکٹ فکٹور کی اور بی اولی ہے ایا اصل کا اعتبار کرتے ہوئے کیونکہ اصل میں یکسٹوری تھا رعایت فواصل کی وجہ سے کی حذف ہوگئی اور بی احالت وقف ف اکسٹور (ہود ع ک) و (حجرع ۵) و ( د خان ع ۱ ) اور (ان اکسٹور طلاع س) و (شعراء ع ۲ ) کا بھی ہے کہ یہ بھی اصل میں ف اکسٹوری اور ائن اکسٹوری تھے گھر''کی' جزم یا بنا کے سب اکسٹوری اور ائن اکسٹوری تھے گھر''کی' جزم یا بنا کے سب

مگریدوایت ضعیف ۲۲ ہے اس لئے اس راء کو قاعدہ ندکورہ کے موافق پر ہی پڑھنا چاہئے۔
(قاعدہ نمبر ۴) راء کے بعدا کی جگر قرآن مجید میں اِمِک النه ۱۳ ہے توراء کی اس حرکت کوزیر بہچھ کرراء کو
باریک پڑھیں اوروہ جگہ یہ ہے بیسٹیم السلّب مَنجُر کھا اس راء کواییا پڑھیں گے جیسالفظ قطرے کی راء کو
پڑھتے ہیں اِمسالہ ای کو کہتے ہیں جس کوفاری والے یائے مجہول کہتے ہیں پس منہ ہو کھیا کی راء کو
باریک ۲۳ پڑھیں گے۔

(قاعدہ نمبره) کے جو راءوقف کے سبب ساکن ہوتو ظاہر بات ہے کہ اس میں قاعدہ نمبر او منبر سکے موافق اس سے بہلے والے حرف کواور مجھی اس سے بہلے والے حرف کود مکھ اس راء کو باریک یا پُر پڑھنا عائيے تواس ميں اتنى بات اور مجھو كه به يہلے والے حرفوں كود مكھنااس وقت ہے جبكہ وقف ميں اس راءكو حذف ہوگئ اور قیاس کا تقاضا ہے ہے کہ الَجَوَاد (شوُری 'رَحُمٰن 'کُوِّرَت ) اور نُلْدُد (جوسورہ قمر میں چھ جگہ ہے ) کی راماً كابھى يہى كتم ہوكيونكماصل ميں المُجُو ارى اور نُدُرى تھے الْجُو ارى كى ياء بقاعدة قَاضِ حذف ہوگئ اور نُدُرِى کی پا واضافت رعایت فواصل کی وجہ سے حذف ہوگئ ۲۲ ے کیونکہ وقف تالع رسم خط کے ہوتا ہے اور چونکہ یا چکھی ہو کی نہیں اس لئے وفقاً یاء کا عنبار نہیں کیا جائے گا ۳۳ یا الد کے لغوی معنیٰ مائل کرنا جھکا نا اورا صطلاحی معنیٰ یہ ہیں فتہ کو کسرہ کی طرف اورالف کویاء کی طرف ماکل کر کے بر هناجیے منجر بھا اس کے سوااور کہیں امالہ بیں۔ اگر جھا وَزیادہ ہوتواماله کبوری اور اگركم موتواماله صغراى كيت بي الف خالص كى مثال جيے طال إماله صغراى كى مثال جيسے بيل 'خير 'عيب' سِير ' وغيسرہ' اماله مجُبڑی کی مثال جیے سیب شیروغیرہ خالص یا کی شال فیل 'کھیو وغیرہ ۲۲؍س لیے کرزیرز برپر اورالف یا پرغالب آ جاتی ہے۔ ۲۵ یہ قاعدہ راءمرامہ یعنی وقف بالروم والی را کا ہے اس سے پہلے سیمجھو کہ وقف کرنے کے مشہور طریقے تین ہیں اسکان اشام روم وقف بالا سکان کی تعریف حرف موتوف علیہ محترک کوسا کن کر کے سانس اور آواز کا تو ژدیناجیسے رُبّ الْعلَیمینَ اور بیوقف بالاسکان ایک زبرُ ایک زیرُ و زیرُ ایک پیشُ دوپیش برجوتا ہے۔ ﴿ وَتَفْ بِالا شَامِ كَا تَعْرِيفٍ ﴾ حرف موقوف عليه مضموم كوساكن كرك فوز ابهونثول من صمه كي طرف اشاره كرنا اورسانس اورآ وازكو توڑ دینااور بیونف بالاشام ایک پیش دو پیش پر ہوتا ہے شل مَسْتَعِین اور مُبِین کے۔ وقف بالانتام کا تعلق و سکھنے سے ہتر اسم

بالكل ساكن ٢٦ يڑھا جاوے جبيباكراكثر وقف كرنے كاعام طريقه يہى ہے ليكن وقف كاايك اورطريقه بھى ہے جس میں وہ حرف جس پر وقف کیا ہے بالکل ساکن نہیں کیا جاتا بلکہ اس پر جوحر کت ہواس کو بھی بہت خفیف ساع بے ادا کیا جاتا ہے اور اس کوروم کہتے ہیں اور بیصرف زیرِ اور پیش میں ہوتا ہے اس کامفصل بیان لمعہ تیرہ میں اِنْ شکآء اللَّامہ تَعَالَیٰ آوے گاسویہاں بیہ تلا نامنظور ہے کہا گرایسی راء برروم کے ساتھ وقف کیا جاوے تو بھریہلے والے حرف کو نہ دیکھیں گے بلکہ خود اس راء پر جو حرکت ہو گ اس کےموافق پُر یا باریک پڑھیں گے جیسے وَ الْسفُ جُسب پراگراس طرح سے وقف کریں تو راءکو باریک ۲۸ پڑھیں اور مُنْتَصِی یراگراس طرح وقف کریں تو راء کو پُر ۲۹ پڑھیں ﴿ وتف بالروم كي تعريف ﴾ حرف موتوف عليه كمسور يامضموم برآ وازكويت كركيح كت كاتبائي حصدادا كرنااور سانس اورآ واز كاتو ژ وینااور بیوفف بالروم ایک زیردوزیرایک پیش دو پیش پر ہوتا ہے جیسے یئو م الدّین 🔾 مِنْ نَذِینُ O نسَسْتَ عِینُ فَمِینُ O ۲۲ یاس طرح دقف کرنے کودقف بالاسکان کہتے ہیں ہے یعنی زیریا پیش کا تہائی حصہ ادا کیا جا تا ہے۔ ۲۸ اس لئے کہاس حالت میں وصل والی راء کی طرح مکسورا داہوگی ۴۹ سیونکہ اس حالت میں راءوصل والی راء کی طرح مضموم ادا ہوگی خلاصہ بیکدراء موتوفہ بالروم راءموصولہ کی طرح اپنی حرکت کے لحاظ سے پُر یاباریک برجمی جاتی ہے اور راء موتوفه بالاسكان اورموقوفه بالاشام كى طرح ما قبل كى حركت كے تابع نہيں ہوتى ۔ وَ اللّٰهُ اُعُلَمُ. وقعت بائر م مسننے سے تعلّق ركھتا ہے



(میم لے ساکن اور مُشَدِّدُ کے قاعدوں میں)

( قاعدہ نمبرا ) میم اگر مشدد ہوتو اس میں غنہ ضروری ہے اور غنہ کہتے ہیں تا ک میں آ واز لے جانے کو جیسے کے متا اوراس حالت میں اس کو حرف غنہ کہتے ہیں (فائدہ) غنہ کی مقدار ایک الفس ہے اور الف کی مقدار دریافت کرنے کا آسان طریقہ ہے کہ کھلی ہوئی انگلی کو بند کرلے یا بندانگلی کو کھول لے اور بہ ﴿ حواثی نوال لمعیا ﴾ یہال میم کے ساتھ اور دسویں لمعہ میں نون کے ساتھ ساکن اور مقد دکی قیداس لئے بڑھائی گئی ہے تا کہ تحرک وغیر مشددنکل جائے (دیکھولمعہ نمبر۲ حاشیہ نمبر۷) اعظام خندی تعریف )و گنگنی آواز جوناک کے بانسد سے نکلتی ہے (بانسه کی تعریف ) ناک کی جروالی ہڑی کے اندر دوسوراخ ہیں اس مقام کو بانسہ کہتے ہیں (غنہ کی عربی میں تعریف ) هِيُ صَوْتُ أَغُنُّ شَيِينَهُ إِسَوْتِ الْغُزَالَةِ إِذَا صَاعَ وَلَدُ هَا يَعَىٰ غنالِي آواز بجومثابيب برني يآواز كساته جبكه اسكابچيم موجائے ۔غند كى دونشميں ہيں (نمبرا)غند آنى (نمبر۲)غندز مانی 'آنى وہ ہے جوابک آن ميں ادامواور اسكوغنه اصلی ذاتی اورلا زم بھی کہتے ہیں'اورغنہ زمانی وہ ہے کہاس میں کچھز مانہ گئےاسکوغنہ فرعی غنہ مفتی اورغنہ عارضی بھی کہتے ہیں نیز غنہ کے پانچ درجات ہیں(۱) نون ومیم مشد د (۲) نون ومیم مخفی (۳) نون مرغم باد غام ناقص(۴) نون ومیم ساکن (۵) نون ومیم متحرک الف کی مقداد وحرکتوں کے برابر ہوتی ہے اسکے معلوم کرنے کا طریقہ اُساتیذہ فن نے یہ بیان فرمایا ہے کہ کملی انگلی کے بند کرنے یا بندانگلی کے کھولنے میں جتنی دریکتی ہے بس وہی ایک الف کی مقدار ہے مگریہ ایک محض انداز ہ اور تخيينه ہاوراس كى مقدار كامل دارويداراستادمشاق سے سننے اوسچے ذوق بِرمُحَصِر ہے اورالف كى مِقْدارعُر بي ميں بھي اتني ہے جنتنی اردوبات چیت اورعام بول حال میں ہوتی ہے ہیں جبتم سال عید پھول کہتے ہواورا پینے ذوق سے الف وغیرہ ک مقدار کے تھننے اور بڑھنے کومسوں کر لیتے ہواورا گر کسی سے مقدار کشش میں ڈراجھی کمی بیشی ہو جائے تو تمہارے کا نوں کو اجنبی اورنا گوارمعلوم ہوتا ہے بس اس طرح عربی لغت میں مجھلو ہاں اس کامجمی خیال رہے کہ پڑھنے کی جورفنار ہوگی الف ک مقدارای کےموافق ہوگی پس ترتیل میں غندزیادہ ہوگا تدویر میں اس سے کم اور حدر میں اس سے بھی کم ایسانہ ہونا جا ہے کہ

محض ایک انداز ہیں ہے باقی اصل دارو مداراستادمشاق سے سننے پر ہے۔( قاعدہ نمبر۲)میم اگر ساکن ہوتو اس کے بعدد یکھنا جاہے گئیا حرف ہے اگراس کے بعد بھی میم ہے تو وہاں اد غام ۵ ہوگا یعنی دونوں میمیں ایکہ موجاوي كى ادرمثل ايك ميم مشدد لإ كاس ميس غنه موكا (هيقة التويد) جيسے إلكنكم مَرُ سَلُون ما ر پڑھتور ہاہو*حدر میں اور غنہ بڑتیل کی رفتار کےمو*افق ادا کرےاور یہی مناسبت مطبعی کی مقدار میں ملحوظ وی جائے خلاصہ بیکہ الف کی مقدارتالع بتلاوت كى رفآر كيم اورنهايت ضروري ب كميم مشدد سي يبلح ترف مد پيدانه موجيسا كم بعض لوكول مين سيتكلف يايا جاتا ہے کہ لَقَاكُو لاَ مَا اور مِم محومينم كت بي هيمساكن كتين قاعد يين (نمبرا) ادغام (نمبرا) اخفاء شفوى (نمبرا) اظهار شفوى ادغام ك لغوى معنى بي إذ كال الشَّيِّ في الشَّيِّ يعنى اليك چيز كودوسرى چيزيس ملاناياداخل كرنا-(ادغام کی تعریف ) ایک حرف کو دوسرے حرف میں ملا کرایک مشدد کی طرح ادا کرنا (میم ساکن کے ادغام کی تعریف )۔ ميم ساكن كوميم متحرك ميل ملاكراكي ميم مشدوى طرح اواكرنا جيب إلَيْكُمْ مَرُ سُلُوْن - (مطلق ادعام ي عربي مي تعريف) هُوَ حَلَطُ حَرُفٍ سَاكِن بِمُتَحَرِّكِ بِحَيْثُ يَصِيْرَانِ حَرُفًا وَّاحِدًّا مُشَدَّ دًا كَالثَّانِيُ ويَتَحَرَّكُ الْعُضُوعِنْدُ اُداً نِهِمَا تَحْوُكاً وَالحِداً لِين حِفْ ماكن كُوتِحرك حِفْ مِن الماكراس طرح يكذات كردي كدان دونول سے دوسرے حرف کے مانندائیک ہی حرف مشدد بن جائے جس کی ادائیگی میں عضوایک ہی بار کام کرے۔ اد غام کے سبب تین ہیں (۱) تماثل (۲) تجانس (۳) تقارب سبب کے اعتبار سے ادعام کی تین قتمیں ہیں (۱) مثلین (۲) متحاسین (۳) متقاربین (ادغام کی کیفیت کے اعتبارے) دونتمیں ہیں تام اور ناقص (تام کی تعریف) مغم بعینہ مرغم فیہ بن جائے کہ نہ اس کی ذات ا باتی رہاورنہ ہی کوئی صفت باتی رہے جیسے مِن لَّدُنْهُ انْص کی تعریف مغم بعینہ مغم فیہ ند ہے بلکہ اسکی کوئی صفت باتی رہے جیے من یکھورن کراس میں صفت غنہ باقی ہے۔ادعام کی سبب اور کیفیت کے اعتبار سے عقلاً چوتشمیں بنتی ہیں (۱) مثلین تام (۲) مثلین ناقص (۳) متجانسین تام (۴) متجانسین ناقص (۵) متقاربین تام (۲) متقاربین ناقص دان میں سے مثلین ناقص نہیں یا کی جاتی کیونکہ شلین ہمیشہ تام ہی ہوتا ہے(مثلین تام کی تعریف) ایک حرف دو بار آ جائے ببلا پہلے کلمہ کے اخیر میں ہواور دوسرا دوسر کے کلمہ کے شروع میں ہو پہلے کا دوسرے میں ادغام کرنے کواد غام مثلین تام کہتے ہیں

یدادغام ہمیشہ تام ہی ہوتا ہے کونکہ اس کا سبب سب سے قوی ہوتا ہے ؛ (ادغام متجانسین تام کی تعریف) ایک مخرج کے دو

حرف جمع ہوں پہلا پہلے کلمہ کے اخیر میں ہواور دوسرا دوسر ہے کلمہ کے شروع میں ہو پہلے کا دوسرے میں ادغام کرنے کوا دغام

اوراس کواد غام صغیر مثلین آلے کہتے ہیں اوراگرمیم ساکن کے بعد باء ہے تو وہاں غنہ کے ساتھ اخفاء ہوگا اور اس اخفاء کا مطلب میہ کہ اس میم کو ادا کرنے کے وقت دونوں ہونٹوں کے خشکی کے حصہ کو بہت نرمی کے ساتھ ملاکر غنہ کی صفت کو بقدرا یک الف کے بڑھا کر خینشو م سے ادا کمیا جاوے اور

(ادغام کافاکدہ) تخفیف اور آسانی ہے یعنی اوغام کی وجہ کھہ کا اواکرنا آسان ہوجاتا ہے۔اوغام کی وجر قرب مخارج یعنی اصلوں کے اعتبارے قرب ہے (موافع اوغام)(ا) مغم واواور بایدہ ہوں جیسے قالنو وَ هُمُ ، فینی یَوم (۲) تانیے مخاطب یا متعلم ہوجے انک ٹیکڑو کم کنڈ ٹیکڑو کم کنڈ ٹیکڑو کم کنڈو ہوجیے وَ اسِع عَلِیْہ (۲) مِنْم مشدد ہوجیے تکم میدو ہوجیے تکم میدو اور مد منظم ہوجے انک ٹیکڑو کم کنڈو کو کم می کا فیرطتی میں جیسے لا تیز فی گھر بنا (۷) حرف طبق کا فیرطتی میں جیسے لا تیز فی گلو بنا (۷) حرف طبق کا اوغام ایخ بیائی میں جیسے فی سُنے کھ البتہ شلین میں ہوتا ہوجیے بالیک هلک کی فیر کا اوغام اور لام هلک کا وغام اون میں نہوگا جیسے فی سُنے ہوگا ہو کا اوغام نون میں نہوگا جیسے فی سُنے کھ بال نظام کی اوغام نون میں ہوتا ہے جیسے الکا میں نہون کی ان کلمات ہی میں تخصیص نہیں بلکہ روایت حفیص میں صرف لام تحریف کا اوغام نون میں ہوتا ہے جیسے الکا میں اوز کی ان کلمات ہی میں تخصیص نہیں بلکہ روایت حفیص میں صرف لام تحریف کا اوغام نون میں ہوتا ہے جیسے الکا میں نون کے مقابلہ میں الک کوندا شقلال ہے بخلاف راء کے کہ اس کوئر تی کی طرف لام انجراف ومیلان رکھتا ہے لہذا اس میں مؤم ہوتا ہے جیسے قبل دُری بئل دُری کھی ہوتا ہے جو کے کہ کا دونا کو ملاکر مشدد کر لیا جائے تو

پھراس کے بعد ہونٹوں کے کھلنے سے پہلے ہی دونوں ہونٹوں کے تری کے حصہ کوئٹی کے ساتھ ملا کر باءکو ادا کیا جاوے ارخفاء شفوی کے کہتے ہیں اور ادا کیا جاوے رخفاء شفوی کے کہتے ہیں اور اگرمیم ساکن کے بعد میم اور باء کے سوا اور کوئی حرف ہوتو وہاں میم کا اظہار کہ ہوگا یعنی اپنے مخرج سے بلا غنی فام ہرکی جاوے گئے جیسے انعم متن اور اس کواظہار شفوی وا کہتے ہیں۔ ( تعبیہ ) بعضے حفاظ اس اخفاء و اظہار میں باءاور واؤاور فاکا ایک ہی قاعدہ سمجھتے ہیں اور اس قاعدہ کا نام ہون ف کا قاعدہ رکھا ہے

 یعنی بعضے تو تینوں میں اخفا کرتے ہیں اور بعضے تینوں میں اظہار کرتے ہیں اور بعضے ان حرفوں کے پاس میم ساکن کوایک گونہ حرکت دیے ہیں جیسے عکنی بھم وکا النظالین بیمند کھٹم فی میسب خلاف قاعد وال ہے پہلا اور تیسرا کل تول توبالکل ہی غلط ہے اور دوسرا قول ضعیف الے ہے۔ (دوہ العربد)

لا سب کوخلاف قاعدہ اس لئے کہا کہ نتیوں حرفوں کا ایک ہی قاعدہ تجھ لیا گیا ہے حالانکہ با کا حکم الگ ہے اور واؤ اور فا کا الگ جیبیا کہ متن میں گذرا۔

ال پہلے اور تیسرے قول کو جو بالکل ہی غلط کہا ہے تو وہ بھی اس بنا پر کہ ان تینوں حرفوں کا ایک ہی تھم اور ایک ہی قاعدہ سمجھ لیا ہے ورنہ ظاہر ہے کہ پہلے قول کا ایک حصہ یعنی باسے پہلے اخفاء یہ توضیح ہی ہے البتہ تیسرا قول سرا سر غلط و نا درست ہے۔ یعنی میم ساکن پر قلقا کہ ایک بی مسلک نے میں سنعول نہیں سے سے سنعول نہیں سے سے ساکن پر قلقا کہ ایک میں مسلک کے میں ساکن پر قلقا کہ ایک فن سے سنعول نہیں سے سے سال ایک ہی تھم سمجھ لیا گیا ورنہ داواور فاسے پہلے تو اظہار ہی ہوتا ہے جیسا کہ اہل فن سے منقول ہے اور یہاں ضعیف بمعنی غیر مختار غیر مناسب ہے کوئکہ باسے پہلے اظہار بھی جائز ہے البتہ خلاف اولی ہے۔

## ﴿ وسوال لمعه ﴾

#### (نون ساکن اورمشدد کے قاعدوں میں )

اور چھے لمعہ کے شروع میں لکھ چکا ہوں کہ تنوین بھی نون ساکن میں داخل ہے! وہاں پھر دیکے لو مگران قاعدوں میں نون ساکن کے ساتھ تنوین کا نام بھی آ سانی کے لیے لے دیا جاوے گا۔

( قاعدہ نمبرا) نون اگر مشد د ع ہوتو اس میں غنہ ضروری ہے اور مثل میم مشد د کے اس کو بھی اس حالت میں حرف غنہ کہیں گے نویں لمعہ کا پہلا قاعدہ پھر دیکھ لو۔

﴿ واتی دسوال المعد ﴾ (ا) نون ساکن اور توین می فرق جھے لعدے حاشی نبر میں لکھ چکا ہوں پھرد کیا ہوں کا مے ہے کہ یہ تشد بداصلی ہوش اِن جھتے میں اللہ یہ میں اُن کی سے میں اللہ کا کا ہے ہے اظہار کے لغوی معنی البُیک خوب ظاہر کرنا ور اظہار کی تعریف بیہ ہے اِخوا مج کُل حون فی مِن مَعْوَ جِه مِن غَیْرِ غَنَیْ فِی الْمُظَهُو البُیک خوب ظاہر کرنا ور اظہار کی تعریف بیہ ہے اِخوا مج کُل حون فی مون نون اور میم کے اظہار کی ہے ورند اظہار کی لین حرف مظہر کو اسے ایخوا مج کُل حون فی من مَعْور جه مِن غیر کھکا اقتصلی ذائد اس اس تعریف جو ہر جگداس پرصادق آتی ہے بیہ اِخوا مج کُل حون فی من مَعْور جه مِن غیر کھکا اقتصلی ذائد اس میں اور اللہ اور اظہار کی وجہ کا ورند اللہ اور اظہار کی وجہ کا اور توین کا ہمزہ اللہ اور اظہار کی وجہ کا اظہار ہوتا ہے بین عاصلوں کے اعتبار ہے بعد ہے (اظہار کے در جات) نون ساکن اور توین کا ہمزہ اور بھا اور فیل ورجہ کا اظہار ہوتا ہے بین عاصلوں کے اعتبار ہوتا ہے بیلے مقسط درجہ کا اور فین خاسے پہلے اون درجہ کا اظہار ہوتا ہے بین عاصلوں کے اعتبار ہوتا ہے دوبہ کا اور فین خاسے پہلے اون درجہ کا اظہار ہوتا ہے بین عاسے مراد خدفر گل ہے ۔ نہ کہ اس اور ذاتی بھی کیونکہ وہ تو ہر حال میں باتی رہتا ہے۔ یہ اس سے مراد خدفر گل ہے ۔ نہ کہ اصلی اور ذاتی بھی کیونکہ وہ تو ہر حال میں باتی رہتا ہے۔ یہ اس سے مراد خدفر گل ہے ۔ نہ کہ اس اور ذاتی بھی کیونکہ وہ تو ہر حال میں باتی رہتا ہے۔ یہ اس جس عنہ میں اس جس عنہ حال میں باتی رہتا ہے۔

لے کہتے ہیں اور حروف حلقیہ چھ ہیں جواس شعر میں جمع ہیں

حرف طقی چه مجه اے نور عین میں میزہ ها و حاو حاو عین و غین

جو تنے لمعہ میں مخرج نمبرا ونمبر ونمبر اونمبر اونمبر او مجرو مکھ لواور اظہار کا مطلب نویں لمعہ کے دوسرے قاعدہ میں پھرد مکھلو۔ ( قاعدہ نمبر ۳) نون ساکن اور تنوین کے بعد اگران چھر فوں میں سے کوئی حرف آوے جن کامجموعہ بئر مُلون ہے تو وہاں ادعام کے ہوگا یعنی نون اس کے بعدوالے حرف سے بدل کردونوں ایک ہو جاویں مے جیسے مِنْ لَدُنْهُ ویکھونون کولام بنا کردونوں لام کوایک کردیا چنانچہ بڑ چنے میں صرف لام آتا ہے اگر چہ لکھنے میں نون بھی باقی ہے مگران چے حرفوں میں اتنا فرق ہے کہان میں سے حیار حرفوں میں تو غنہ ﴿ بھی رہتا ہےاور بیغنمثل نون مشدد کے بڑھا کر پڑھا جاتا ہےان چاروں کا مجموعہ ہے یئٹ مُوُ جیسے مئٹ پُوُمِنُ بَرُ قَ يَجْعَلُونَ وَغَيرٌ ذَلِكَ اوراس كوادعام مع الغنه كهتم بين اوردوجوره كي يعني رو لاان مين عنهين ہوتا۔ جیسے مِنْ لَکُنُهُ مثال اوپر گذری ہے اس میں ناک میں ذرابھی آواز نہیں جاتی خالص لام کی طرح لینبزاظهار حققی بھی کہتے ہیں کیونکہ بیروف حلق ہے پہلے ہوتا ہے دنیز اس میں میم کے اظہار کی بنسب زیادہ ظہور ہوتا ہے۔ کے بیادغام کامحل ہے۔(نیزادغام کے لغوی معنی )(اوغام کی تعریف)(ادغام کے سبب)(ادغام کی سبب کے اعتبار سے نمیں )( کیفیت کے اعتبار سے ادغام کی قسمیں )(سبب اور کیفیت کے اعتبار سے ادغام کی قسمیں ) مغم کے اعتبار سے دغام كي قسي وغيره نوي لمعه كے حاشيه نمبر ٢ ميں بيان كردي منتي بين ديكيلو ٨\_ (١) يعني نون ساكن اور تنوين كا ادغام لام رامل تام ہوتا ہے جیسے مِنْ لَّذُنْهُ هُدُنْی لِلَبْنِی ٓ اِسُوا آئِیُلُ مِنْ زَّبَهِمْ مِنْ ثُمَوَةِ دِّزُقَاً (٢) نون ساکن اور تنوین کاواد میں جيے مِنُ وَّلِيٌّ ، مَغُفِوٰهُ ۚ وَرُحُمُهُ اوريا بيل جيے مِنُ يَـوُمِهِمُ ، يَوُمِنِذِيتَوُدُّ ان دونوں صورتوں بيل ادعام ناتص ہوتا ہے نمبر(٣) نون ساکن اور تنوین کا ادغام نون متحرک میں تام ہی ہوتا ہے جیسے مُنْ نَتَشاءٌ (٣) نون ساکن اور تنوین کااد غام میم میں جیسے مِسنُ مسَّاءِ مَیِّهِین وغیرہ اس میں بعض کے قول پر تو غنہ دغم کا ہےاور بعض کے قول پر غنہ دغم فیہ کا ہے پہلی صورت میں ناقص اور دوسری میں تام مربیا ختلاف مرف لفظی ہے اوار اسکا کوئی اثر نہیں پڑتا ہر دوا قوال کی روسے یکساں ہی ہے۔ پڑھتے ہیں اوراس کوادعام بلاغنہ و کہتے ہیں اورنویں لمعہ کے قاعدہ نمبراونمبر المیں غنداورادعام کے معنی پڑھتے ہیں اورنویں لمعہ کے قاعدہ نمبراونمبر المیں غنداورادعام کے معنی پھرد کھے لوگراس ادعام کی ایک شرط یہ ہے کہ بینون اور بیحرف ایک کلمہ میں نہ ہوں ورندادعام وابنہ کریں گے بلکہ اظہار کریں گے جیسے ڈنیکا 'قِنوا نُن 'مِنوان 'بُنیکانُ اورتمام قرآن میں اس قاعدہ کے بہی جار لفظ یائے گئے ہیں اوران میں جواظہار ہوتا ہے اس کواظہار مطلق للے کہتے ہیں۔

(قاعدہ نمبری) نون ساکن اور تنوین کے بعد اگر حرف بائل آوے تو اس نون ساکن اور تنوین کومیم ہے بدل کر غنداور اخفاء کے ساتھ پڑھیں گے جیسے مِن بُغدِ سَمِیْع بُکِصِیْو ن اور بعضے قرآنوں میں آسانی کے لئے ایسے نون و تنوین کے بعد تھی تی میم بھی لکھ دیتے ہیں اس طرح مِن بُغد اور اس بدلنے کو اِقْلاب

میم کے اخفاء کا مطلب اورادا کرنے کا طریقت ہے بھی وہی ہے جو کہ اخفاء شفوی کا تھانویں لمعہ کا دوسرا قاعدہ بھرد مکھلو۔ ( قاعدہ نمبر ۵ ) نون ساکن اور تنوین کے بعد اگران تیرہ حرفوں کے سوا ۱ے بن کا ذکر قاعدہ نمبرا' نمبرًا منبرً" نمبرً میں ہو چکا ہے اور کوئی حرف آ وے الاتو وہاں نون اور تنوین کو اخفاء اور غنہ کے ایکے ساتھ برهیں گے اور وہ پندرہ حرف یہ ہیں ت ث ج د ذرس شص ط ظ ف ق ک اور الف کواس (اقلاب کی دوسری تعریف) هنو جرنول حرف مکان حوف مع مواعات الغنة لین صفت غندکوبا تی رکه کرایک حرف کودوسرے ترنے کی جگہ رکھ دینا یعنی بدل دینا یعنی نون ساکن اور تنوین کومیم مخفاہ سے بدل کر غندز مانی سے اواکر نا۔ سمل اقلاب کی کیفیت میم کومفت رخوت کے ساتھ ادا کرنا اور بیوصلا ہوتا ہے نہ کہو قفا نویں لمعہ کا حاشیہ نمبر ۸ پھر دیکھ لیں۔ کلے لین چیرون طلق اور چیروف بسُر مسکسُون اورایک حرف با کے سوا کلے بیا خفا کامکل ہے۔ کیا پس اخفا کے لغوی معنی الميتنو يعن چھيانا اور يوشيده كرنا اوراصلاح معنى يدين مو التَّطَق بحر في سَاكِن عَادِ اى خَال عَن التَشُدِيْدِ عَلى صِفَةٍ بَيْنَ الْإِظْهَارِ وَالْإِ دُغَامِ مَعُ بَقَاءِ الْعُنَةَ فِي الْحَرْفِ الْأَوَّلِ لِعِنْ نُون ساكن اور تنوين كوبغير تشديد كاظبالاور اد عام کی درمیانی کیفیت برغنیذ مانی کے ساتھ ادا کرنا۔ درمیانی کیفیت کا مطلب سے بے کہنون ساکن اور تنوین کوصفت شدت اور توسط کے بغیر صفت رخوت کے ساتھ ادا کرنا۔ اخفا کے درجات تین ہیں (۱) نون ساکن اور تنوین کے بعد طا' دال' تا آئیں تواعلیٰ درجہ کا اخفا ہوتا ہےاوراس کواخفا قریب کہتے ہیں (۲) 'نون ساکن اورتنوین کے بعد 'ث' ج' ذ' ز' س' ش' ص ص ص ط ف ان دس حرفوں میں سے کوئی حرف آئے تو درمیاند درجہ کا اخفا ہوتا ہواس کو اخفا متوسط کہتے ہیں (m) نون ساکن اور تنوین کے بعد قاف اور کاف آئیں تو اونیٰ درجہ کا اخفا ہوتا ہے اور اس کو اخفاء بعید کہتے ہیں اوریفن کی باریک چیزوں میں سے میں اور یا در کھو کہ بیدر جات نون کے مخرج پرزبان کے اعتاد کرنے اور نہ کرنے کے انتہار سے میں۔ سواخفاء قریب میں مخرج ہے تعلق نہ ہونے کے درجہ میں لینی اضعف اور متوسط میں ضعیف اوراخفا بعید میں کسی قدر زیاد ہ ہوتا ہے ندا تناقوی کہ جتناا ظہار خالص کی حالت میں ہوتا ہےاوراخفا کی وجہ ریہے کہ متن میں دیئے گئے بندر وحروف ہے پیلے نوان ساکن اور تنوین میں اخفااس کئے ہوتا ہے کہ ان حروف کے نخارج نہ تو نون سے حروف حلقی کے برابردور ہیں تا کہ ان سے پہلے اظهار ضروری ہوجا تا ہے اور نہ بسر مبلون کے حروف کی طرح مخر ن وصف لا زمہ میں نون کے قریب بیت تا کہ ادغام واجب ليے شارنبيں كيا كدوه نون ساكن كے بعرنبيں ١١٦ سكة (دُرَّةٌ الْفَريْد) اوراس اخفاء كامطلب وابيہ که نون ساکن اور تنوین کواس کے مخرج اصلی ( کنارہ زبان اور تالو ) سے علیحدہ رکھ کراس کی آ واز کوخیشوم میں جھیا کرا*س طرح پڑھیں کہ*نہاد غام ہونہا ظہار بلکہ دونوں کی درمیانی حالت ہولیعنی نہ تو اظہار کی *طر*ح اس كے اداميس سرزبان تالوسے لكے اور نداد غام كى طرح بعد والے حرف مے مخرج سے فكلے بلكه بدون وخل زبان ۲۰ کے اور بدون تشدید کے صرف خیثوم سے غنہ کی صفت کو بقدر ایک الف کے باقی رکھ کرا دا کیا جائے اور جب تک اخفاء کی مشق کسی ماہراستاد سے میسر نہ ہواس وقت تک صرف غنہ ہی کے ساتھ پڑھتا رے کہ دونوں سننے میں ایک دوسرے کے مشابدا یہ ہیں جیسے اُنڈر تھے م قو ما ظلمو ا ہوجاتا ہے بلکددرمیان درمیان ہیں اس کے لئے تھم بھی وہی دیا گیاجو اظہارواد عام کے درمیان ہواوروہ اخفاء ہے ال لئے کہ الف خودساکن ہوتا ہےاورساکن کے بعد ساکن کا تلفظ ممکن نہیں ہے <u>وا قولہ نون ساکن اور تنوین کواس کے مخرج</u> صلی ( کنارہ زبان اور تالو ) سے علیحدہ رکھ کرالخ اور تولہ نہ تو اظہار کی طرح اس کے ادامیں سرزبان تالو ہے لگے ان دونوں عبارتوں کامقصد بیہ ہے کہ زبان کا کنار ہ مسوڑ ھے ہے تھوڑ اسالگتا ہے میں اس عبارت کا مطلب بیہ ہے کہ کامل دخل اور کامل تعلق نہیں ہوتا بلکہ تھوڑ اساتعلق ہوتا ہے۔اس طرح کے دخل زبان کی مراد ہے جس طرح کا دخل اظہار میں ہوتا ہے ور نہ کچھنہ کچھ دخل تو اخفا کی حالت میں بھی ہوتا ہے اور رہی ہیہ بات کہ کتابوں میں نو ن مخفی کی (تعریف) میں کھھا ہے کہ لأعـُـمــلُ للبسان فينه تواس میں مطلقاعمل لسان کی فی مراذ ہیں بلکہ خاص اس عمل کی فی مراد ہے جواظہار کی حالت میں زبان کوتالو کے ساتھ پور آفلق اوراعماد ہوتا ہے۔ پس ایسطریق اوار الاخفاء بئن الاظهار و الا ذغام بخوبی صادق آتا ہے اور مطلقا عمل لسان کی فعی مانمیں تو دوشم کے نقصانات لازم آتے ہیں (۱)مخرج محقق کا مقدر ہونالازم آتا ہے(۲) نون کی آواز فتیج و بدنما ہوجاتی ہے اور اس حالت میں تشدید کا نہ ہونا طاہر ہے اس لئے کہ جب سراز بان تالو کے ساتھ اچھی طرح لگتا ہی نہیں تو تشدیدکاسوال پیدائی نہیں ہوتا ای پس حضرت رحمت الله علیہ نے جوان دونوں کوایک دوسرے کے مشابہ فرمایا ہے تواس سے ظ ہری مشابہت مراد ہے جوغنہ کی وجہ سے ان میں پیدا ہو جاتی ہے در نہ حقیقت کی رو سے تو ان دونوں میں بہت فرق ہے کیونکہ صرف غنہ میں سراز بان تالو سے پوری طرح لگ جاتا ہے اوراخفا مع الغنہ میں پوری طرح نہیں لگتا نیز اخفاء کو غنہ لازم ہے

وغیرہ کر پھر بھی آسانی کے لئے اس اخفاء کی ایک دومثال اپنی بول چال کے نفظوں میں بتلائے دیتا ہوں

کہ پچھوتو سمجھ میں آجاوے وہ مثالیں یہ ہیں کنوال کنول منہ اونٹ بانس سینگ ۲۳ دیکھو ان لفظوں
میں نون نہ تو اپنے مخرج ۲۳ سے لکلا اور نہ بعد والے حرف میں ادغام ہو گیا اور اس نون کے اخفاء کو
سمایا خفاء تیقی کہتے ہیں اور نون کے اظہار کوجس کا بیان قاعدہ نمبر ۲ میں ہوا ہے اظہار کوشفوی کہتے ہیں اور جس
کا بیان قاعدہ نمبر ۳ میں ہوا ہے اظہار مطلق کہتے ہیں جس طرح میم کے اخفاء واظہار کوشفوی کہتے ہیں جس
کا بیان قاعدہ نمبر ۲ میں ہوا ہے اظہار مطلق کہتے ہیں جس طرح میم کے اخفاء واظہار کوشفوی کہتے ہیں جس

اور غذہ کوا خفاء ال زم نہیں ہے پس معنرت مؤلف رحمت الله علیہ کا مطلب ہیہ ہے کہ جب تک اخفاء حقیقی اپنی سی کیفیت ادا کے ساتھ ادانہ ہو سے اس وقت تک کم از کم غذی قو ضرور ہی کرتا رہ تاکہ اخفاء مع المغنہ کے ساتھ بچھ مشابہت ہو ہی جائے۔ ۲۳ حق تو ہیہ ہے کہ اخفا کی مثال اردو میں نہیں پائی گئی ہے تمام مثالیں تقریب دوئی کے لئے دی گئی ہیں اور اگر اخفاء والے نون کو اس طرح ادا کیا جاوے جس طرح اردو کے ان لفظوں میں ہوتا ہے تو اس صورت میں اس سے پہلے والے حزف کی حرکت میں ایشاء ہو کرحرف مد پیدا ہو جاتا ہے جو سیح نہیں ہے پس اخفا میں زبان کو تا لو کے ساتھ بچھ نہ پچھ لگا و ضرور ہوتا چا جو بیسا کہ اس سے پہلے حواثی میں گزرا۔ ۳۳ اس کا مطلب بھی بہی ہے کہ اخفاء کی حالت میں نون کی ادائیگی کے ہوتا چا جائی ایک ساتھ مضبوط خبیں ہوتا ورنہ نفس اِ تصال اور تعلق تو اس حالت میں بھی ہوتا ہے البتہ اس حالت میں چونکہ فیشوم کا دخل و انہا ہوتا ہے اس بنا پرامسل بخرج کا عمل دخل کمزور پڑجا تا ہے ۔ ۳۳ نیز اخفاء تام اور خیشو می بھی ہوتا ہے اس بنا پرامسل بخرج کا عمل دخل کمزور پڑجا تا ہے ۔ ۳۳ نیز اخفاء تام اور خیشو می بھی ہوتا ہے اس بنا پرامسل بنی کے مقابلہ میں نون کا اخفاء حال اور کا مل ہوتا ہے اس لئے کہ میں ساکنہ کے اخفاء کو اخفاء تام اور خیشو می کہتے ہیں اور خیشو می سے جن اور خیشو می اس لئے کہ اس اخفاء کا تعلق خیشوم ہے ہوتا ہے جس طرح کہ میم کے اخفاء کا تعلق خشتین ہے ہوتا ہے۔ سی جوتا ہے۔ سی اور خیشو می سے جن ہوتا ہے۔

# ﴿ كيارهوال لمعه ﴾

#### (الف اوروا وُاور باء کے قاعدوں کے میں)

جبکہ بیساکن ہول اور الف سے پہلے والے حرف پر زبر ہواور واؤ سے پہلے پیش ہواور کی سے پہلے زبر ہواور اس حالت بیس ان کانا م مدوی ہے (دیکھولم حفر بہر ۴ مخرج نمبر ۱) اور کھڑ از براور کھڑ کی زیرا ور الٹا پیش ہوا ور اس حالت بیس ان کانا م مدوی ہے (دیکھولم حفر بہر ۴ مخرج نمبر ۱) اور کھڑ از براول کھڑ کی اور الٹا پیش ہمی حروف مدہ میں واض ہے ہے کیونکہ کھڑ از برالف مدہ کی آ واز دیتا ہے اور کھڑ کی زیریائے مدہ کی اور الٹا پیش واؤ مدہ کی ہے۔ اب ان قواعد کے بیان میں ہم فقط لفظ ہدہ کھیں گے ہر جگدا سے لمبے نام کون کھے۔ پیش واؤ مدہ کی ہمی ارحواں لمحہ کے یا ویسو ملان کے تھے حرف میں ہوا مرا اس میں نون ان چار حرف ان کی صفات عارضہ او برالگ الگ چار محمول میں بعنی لمحہ نمبر ۱۰ میں بیان ہو چکی ہیں اب ءاوی کے چار حروف باتی رہ گئے موان میں ہے ہمزہ کے قاعد واحل میں نے قواعد واحل میان ہو گئے الف تو ہمیشہ مدہ تا بہ تعلیہ نے اور واؤ اور یا کی تین تین حالتیں ہیں مدہ لین متحرک گر واؤ یا جب متحرک ہوں تو اس وقت یہ صفات عارضہ ہو تا ہو ہوں میں ان متحرک گر واؤ یا جب متحرک ہوں تو اس ہو تک ہی سے وف میں مو تو نہ ہوں مان کے اور اور واؤ اور یا کی تین تین حالت میں صرف حروف مدہ اور حروف لین ہی کے متعلق تو اعد بیان ہو تک ہے ہی حروف میں اور تلفظ میں مو تک ہوں مثلا الف واؤ یا (۲) ملفوظی جو تکھنے میں نہ ہوں اور تلفظ میں موسل موسل کھڑ از براکھڑ کی زیر الٹا کھڑ از براکھڑ کی زیر الٹا ہیں تلفظا دونوں کا ایک ہی تھم ہو

س کیونکہ حروف مدہ اور بیحر کتیں تلفظ میں دونوں کیساں میں جیسا کہ اُمن بدہ لُڈجبی مثالوں کے تلفظ سے ظاہر ہے ھے (۱) مدکے لغوی معنی تھنچنا دراز کرنا کمبا کرنا مدکی تعریف اطلباللهٔ السصوت عسلسی حسوُف میس حسوُو فِ
السمنداو اللین بحسب المواواية بعنی حروف مدہ یا حروف لین میں نے کی حرف پرروایت کے مطابق آ واز کو دراز
کرنا (۲) محل مداور شرط مدید ہے کہ حروف مدہ یا حروف لین میں سے کوئی حرف پایا جائے ہیں سے مکری اور حرف میں نہیں یا یا جا تا اور یا در ہے کہ کھڑا زبر کھڑی زیراورالٹا پیش یہ تینوں حروف مدہ کے تھم میں میں جبیبا کہ پہلے حواشی میں گزرا (٣)اور مدیت کے لئے حروف مدہ ولین کی وجہ خصوصیت سے ہے کہ حرف مدہ کی تو ذات واصلیت میں ہی درازی اور مدیت کیصفت یائی جاتی ہے کہاس کے بغیران حروف کی ذات کا د جود ہی قائم نہیں ہوسکتا اورحروف لین لطافت ونر می اورنزاکت میں حروف مدہ کے مشابہ ہیں (۴) اور مدفری کے سب وموجب مدی تفصیل یہ ہے کہ اسباب مدی دوستمیں ہیں (۱) گفظی (۲) معنوی۔ (۱) گفظی جو تلفظ میں پایا جائے اوراس کی دوقشمیں ہیں (۱) ھمز ہ (۲) سکون۔ پھر جمز ہ کی دونشمیں ہیں (۱) ہمزہ متصلہ (۲) ہمزہ منفصلہ اورسکون کی بھی دونشمیں ہیں (۱) سکون اصلی و لا زی (۲) سکون قفی اور عارضی ۔ پس حروف مدہ کے مدیے لئے تو ہمزہ اور سکون میں سے ہرایک سبب بن سکتا ہے اور حروف لین کے مد کا سبب فقط سکون ہی ہے اس لئے کہ حروف لین مد کاضعیف محل ہیں اس بنا ہراس کے مدیے لئے سکون ہی سبب بن سکتا ہے کیونکہ وہ توی سب ہے بخلاف ہمزہ کے کہ وہ مرکاضعیف سبب ہے جوضعیف محل مد سے مرکا سبب بننے کی لیافت نہیں ر کھتا (۲) اورمعنوی جوتلفظ میں نہیں آتا اور معنی طا ہر کرنے کے لئے ہوتا ہے اور یہ ایبا سب ہے جوعرب کے مزد یک قوی ومعتبر اورمطلوب بالذات ہے گو قراء کے یہاں پیلفظی سبب کی نسبت کمزور ہے اس کی تمن قشمیں ہیں (۱) تَبُنُونَهُ عَنِ الْمُنْفِيٰ لِيعِيٰ كُي شے ہے براءت طاہر كرنے میں تاكيداورمبالغدكر نااورنفي كوخوب اور يوري طرح ظاہر كر وینااورای لئے طیبہ کے طریق سے امام حمزہ کے لئے نفی جنس کے لام میں توسط کرتے ہیں جیسے لاریب، فلا مود، لأجبو فروغيره اوراس كو مد تبوله اور منفي جنس كتيم بين اوربيصاحب مستعير اورصاحب ميج اورصاحب جامع كا طریق ہے۔(۲) تعظیم شان یعنی شان کی بڑائی ظاہر کرنا اور پہلفظ اللہ میں موتا ہے اس میں فقہانے غیر قرآن میں سات الف تك مركزنا درست بتايا باوراس كوم تعظيم كتب بين (٣) تعظيم نفى ألوهيت غمَّا بيوى الله يعني اللہ کے ماسوای ہےالو ہیت اورعمادت کی ٹفی کرنے میں خوب تا کیدوممالغہ کرنا اوراس کو مدیعظیمی و مدممالغہ کہتے ہی اور اس لئے طیب کے طریق سے ( قالون بھری اشام حفص سے قصراور توسط کے ساتھ اور کی وابوجعفریزیدواصبانی سے لاالله کے لاکے تمام موقعوں میں دویا تین الف مربھی جائز ہے اس کو هنو لمی اور ابن مبران نے نصابیان کیا ہے اور بسا اوقات ان تیوں مدات معنوبیہ کو مدمبالغہ اور مدمبالغ ہے بھی تعبیر کردیتے ہیں (۵)اور اغراض مد کی تشریح یہ ہے کہ اس سے حسن پیدا ہوجاتا ہے و نیز ہمزہ مدکا سبب اس لئے ہے کہ دہ ضعیف اور ہمزہ توی اور سخت ومشکل حرف ہے جس کی

بناپر مدے غائب ہوجانے کا یاہمزہ کے صحیح طور پرادانہ ہونے کا اندیشہ تھا و نیزیہ تلفظ اہل زبان کے نز دیک تقبل اور د شوار بھی تھااس لئے مدہ میں درازی کر دی تا کہ حرف مدہ غائب نہ ہواور ہمزہ کی ادائیگی برصحیح معنی میں قدرت حاصل ہو جائے اور مد کرنے سے مقصور ومعہ و دا ساء میں فرق بھی نمایاں ہو جاتا ہے اور سکون مد کا سبب اس لئے بنتا ہے کہ اس صورت میں دوساکن یے دریے جمع موجاتے ہیں جن کا اداکرنا ثقالت و دشواری سے خالی نہیں اس لئے ان دونوں میں جدائی کرنے اور تقل کو دور کرنے کی غرض سے مدیت و درازی پیدا کر دی گئی ہے۔ واللہ اعلم (۲) مدی اقسام مرک دوقتمیں ہیں(۱) مراصلی (۲) مفری (۱) مراصلی کی تعریف ۔ جوبغیر کسی سبب کے یائی جائے اور سبب دو ہیں (جیسا کہ گزر چکا)ادر اس کی مقدار'ایک الف ہےادراس کا ادا کرنا شرعاً واجب ہےاور چپوڑ ناحرام ہےاس مہ کامحل حروف مدہ یا حروف لین ہیں اوراس مدکوذ اتی اورطبعی' لا زمی اورقصر بھی کہتے ہیں (۲) مدفری وہ ہے کہ جس کا پایا جانا کسی سبب پر موقوف ہواوراس کو مدزا کدبھی کہتے ہیں اوراصل کے معنی جزاور بنیاد کے ہیں اور فرع کے معنی تنااور شاخ کے ہیں چونکہ حروف مدہ مدے لئے بمز کہ ءٴ جڑا در بنیا دے ہیں اگریہ نہ ہوں تو مد کا وجود ہی نہیں ہوسکتا اور مدفری مداصلی پر مد کی الی زائد مقدار کا نام ہے جیسے تنا اور شاخ جڑیر زائد ہوتے ہیں اس لئے اول کو مداصلی اور ثانی کو مدفری کہتے ہیں پس جس طرح شاخ کا وجود جڑ کے بغیر نہیں ہوتا ای طرح مدفر بی کا وجود بھی مداصلی کے وجود کے بغیر نہیں ہوتا اس لئے اس کو مدزا کد سے بھی تعبیر کیا جاتا ہے اور جس طرح جرشاخ کے بغیر بھی یائی جاتی ہے ای طرح مصلی بغیر مدفری کے یائی جاسکتی ہے(2)اور مدفری کی تفصیلی قسمیں نو ہیں(۱) مستصل (۲) مدمنفصل (۳) مدلا زم کلمی مخفف (۴) مدلا زم کلمی المثقل (۵) مدلا زم حرفی مخفف (۲) مدلا زم حرفی مثقل (۷) مدلا زم لین (۸) عارض قفی (۹) مدلین عارض \_اوران نوقسموں کوا جمالاً صرف جارنا موں ہے تعبیر کر سکتے ہیں (۱) واجب (۲) جائز (۳) لازم (۴) عارض (۸) توت اور ضعف کے اعتبار سے مدات کے درجات یہ ہیں۔ (۱) مدلازم کی حیاروں قشمیں (۲) مدشصل (۳) مدعارض وقفی (۴) منغصل (۵) مدلا زم لین (۲) مدعارض لین \_ مدفری کا سب سے قوی سبب سکون اصلی پھر ہمز ہ متصلہ پھر سکون عارمنی پرهمزه منفصله -

ت منتصل کی تعریف: حروف مده اور ہمزه دونوں ایک کلمہ میں ال کراور جُوکر آرہے ہوں جیے سکو آء سے وَءَ اللہ منتقل کی مقدار کے ساتھ بڑھا کر پڑھیں گے اور توسط کی مقدار کے بارے میں جارا تو ال ہیں (۱) دو

(قاعدہ نمبرا) اگر حوف مدہ کے بعد ہمزہ ہواور بیر حف مدہ اور بیہ مزہ دونوں ایک کلمہ لیمیں ہوں وہاں اس مدہ کو بڑھا کر ہے پڑھیں گے اور اس بڑھا کر پڑھنے کو مد کہتے ہیں جیسے سَوَآ ' مسوّق ا بِسِنیْتُ اور اس کا نام مُمتّقِلُ ہے اور اس کو مدواجب کہ بھی کہتے ہیں اور مقدار اس کی تین الف ایما چا رالف ہے اور الف کا نام مُمتّقِلُ ہے اور الف ہے اور الف کے اندازہ کرنے کا طریقہ نویں لمعہ کے قاعدہ نمبرا کے قاعدہ میں لکھا گیا ہے ہیں اس طریقہ کے مواقف تین یا چارانگیوں کو آ گے ہی چے بندھ کر لینے سے بیا ندازہ حاصل ہوجاوے گاگر بیمقدار اس مقدار کے علاوہ ہے جوحروف مدہ کی اصلی مقدار ہے مثلا جک آ عیں اگر مدنہ ہوتا تو آخر الف کی بھی تو کچھ مقدار ہے صواس مقدار کے علاوہ ہے کہ کی اور کھی مقدار ہے کہ اس سواس مقدار کے علاوہ ہے کر نے کی مقدار ہوگی۔

الف (۲) و هائی الف (۳) تین الف (۳) چارالف اورتوسط ای لئے کردوف ده ضیف اور بهزه توی ہوارای توت و ضعف کی وجہ سے کلمہ میں تقل آ جا تا ہے ای تقل کودور کرنے کے لئے تو سط کرتے ہیں۔

اور ای توت و ضعف کی وجہ سے ہے کہ ای میں حرف د اور بهزه دونوں ایک بی کلمہ میں بل کر اور جڑکر آتے ہیں اور واجب اس لئے کہتے ہیں کہ تمام قراءات اور دوایات میں اس کا کرنا واجب اور ضرودی ہے۔

واجب اس لئے کہتے ہیں کہ تمام قراءات اور دوایات میں اس کا کرنا واجب اور ضرودی ہے۔

میں دوح کت ہے معنی میں ہوتا ہے اور کہی ایک حرکت کے معنی میں ہوتا ہے اور چوشی سطر کی ایک حرکت کے معنی میں ہوتا ہے اور پیاں الف بعنی ایک حرکت ہے اور پیاں الف جوشی سطر کی عبارت تو آخر الف کی بھی تو ہو گھی تھی ارج تھی الف چوشی سطر کی عبارت تو آخر الف کی بھی تو ہو گھی تو ہو گھی تھی ارج تھی تین حرکت اور مداصلی کی مقد ارج تع کرنے سے کل مقد ار ڈھائی الف ہوئی (۲) تین الف کو کہ چوار الف یعنی چونکہ تین چونکہ چوار الف یعنی چونکہ چارا لف کے ہمزہ پر و تف اسکان یا اشام کے ساتھ کیا جائے تو طول تین الف چوار الف یا پہلے الف کے برابر اولی ہے اس لئے کہ ہمزہ کے ساتھ کیا جائے تو طول تین الف یا ڈھائی الف یا تین الف یا تین الف یا چارالف کے برابر جائز ہے اور سیاس کی کہ تو برابر جائز ہے اور کون کی کہ وجہ تا ہے اور توسط دوالف یا ڈھائی الف یا تین الف یا چارالف کے برابر جائز ہے اور کون کی کہ جہ تھی سکون کی وجہ سے تھر جائز نہ ہوگا کے وکھ اس صورت میں سب اصلی یعنی ہمزہ کا الغاء اور سب عارضی یعنی سکون وقعی کا

اعتبارلا زم آتا ہے حالا تکدسکون وقلی ہمزہ کے مُقابلہ میں کمزورسب ہے اور آگر وقف بالروم کریں تو صرف توسط ہی

(قاعدہ نمبر۲) اگرحروف مدہ کے بعد ہمزہ ہواور بیحرف مدہ اور وہ ہمزہ ایک کلمہ میں نہ ہوں ول بلکہ ایک کلمہ کا تجرمیں تو حرف مدہ ہواور دوسر کے کلمہ کے شروع میں ہمزہ ہودہ ہاں بھی اس مدہ کو بڑھا کر یعنی مد کے ساتھ اللہ پڑھیں گے جیسے اِنگا اعطیف کو اللہ دی اطع مہم والو المنگ مگر بیمداس وقت ہوگا جب دونوں کلموں کو ملا کر پڑھیں اوراگر کسی وجہ سے پہلے کلمہ پروقف کردیا تو پھر بیمد نہ اپڑھیں گے اور اس کو منفصل اور مدجا کر ساتھ کہتے ہیں اوراس کی مقدار بھی تین یا چارالف ہے جیسے متصل کی تھی اور دونوں کی اگرا لگ الگ کسی کو پہچان نہ ہوتو فکر نہ کریں کیونکہ دونوں ایک ہی طرح سمار بڑھے جاتے ہیں۔ دونوں کی اگرا لگ الگ کسی کو پہچان نہ ہوتو فکر نہ کریں کیونکہ دونوں ایک ہی طرح سمار بڑھے جاتے ہیں۔ دونوں کی اگرا لگ الگ کسی کو پہچان نہ ہوتو فکر نہ کریں کیونکہ دونوں ایک ہی طرح سمار بڑھے جاتے ہیں۔ دونوں کی اگرا لگ الگ کسی کو پہچان نہ ہوتو فکر نہ کریں کیونکہ دونوں ایک ہی طرح سمار بڑھے جاتے ہیں۔ دونوں کی اگرا لگ الگ کسی کو پہچان نہ ہوتو فکر نہ کریں کیونکہ دونوں ایک ہی طرح سمار بڑھے جاتے ہیں۔ دونوں کی اگرا لگ الگ کسی کو پہچان نہ ہوتو فکر نہ کریں کیونکہ دونوں ایک ہی طرح سمار ہے جاتے ہیں۔ دونوں کی اگرا لگ الگ کسی کو پہچان نہ ہوتو فکر نہ کریں کیونکہ دونوں ایک ہی طرح سمار ہوتا ہے۔

علی منفصل کی تعریف: حرف مده اور بهمزه جدا به وکردوکلموں میں اس طرح آرہے بهوں کہ حرف مده پہلے کلمہ کے اخیر میں اور بهمزه دوسرے کلمہ کے شروع میں بوجیے اِنا اعسطین کو اللہ کی اطبعہ معہم ، قالوا امنا االیعن توسط کی مقدار کے ساتھ پڑھا جاتا ہے۔ آلیاس لئے کہ اس صورت میں ہمزہ حرف مدسے جدا ہوتا ہے اور بید ہمزہ بی کی وجہ سے ہوتا ہے۔ آلیاس لئے کہتے ہیں کہ اس میں حرف مد پہلے کلمہ کے اخیر میں اور بهزہ دوسرے کلمہ کے موقع ہے۔ ہوتا ہے۔ آلیاس کو منفصل اس لئے کہتے ہیں کہ اس میں حرف مد پہلے کلمہ کے اخیر میں اور بهزہ دوسرے کلمہ کے شروع میں جدا ہو کر آتا ہے اور دوایت حفص میں بطریق جزری اس مدمیں توسط اور قصر دونوں جائز ہیں اس لئے اس کو مدخل ہر ہے کہ دونوں کی مقدار مدا یک بی طرح ہے در نہ ظاہر ہے کہ دواہونے میں تو سب مدمی ایک بی طرح کی ہیں بیدونوں مدبھی اور آئندہ آنے والے مربھی پس بہاں ایک بی طرح کی ہیں بیدونوں مدبھی اور آئندہ آنے والے مربھی پس بہاں ایک بی طرح کی ہیں بیدونوں مدبھی اور آئندہ آنے والے مربھی پس بہاں ایک بی طرح کی ہیں بیدونوں مدبھی اور آئندہ آنے والے مربھی پس بہاں ایک بی طرح کی ہیں بیدونوں مدبھی اور آئندہ آنے والے مربھی پس بہاں ایک بی طرح کی ہیں مقدار بی سمجھنا جا ہیں۔

ممتصل اور ممتفصل میں فرق: (۱) ممتصل میں حرف مدہ اور ہمزہ ایک کلمہ میں اور ممتفصل میں حرف مدہ اور ہمزہ الگ الگ کلموں میں ہوتے ہیں۔ (۲) ممتصل وصلاً وتفا ہوتا ہے اور ممتفصل میں وصلاً دو وجہیں (تو سط اور قسر) ہیں اور وتفاً مذہبیں ہوتا (۳) ممتصل میں ہمزہ بسراعین ہوتا ہے ہوائے المسبوای کے اور ممتفصل میں بشکل الف ہوتا ہے سوائے ہو گا کا ء کے (۴) ممتصل میں مدکانشان بڑا ہوتا ہے اور ممتفصل میں باریک اور چھوٹا ہوتا ہے۔ (قاعدہ نمبر۳) کا اگراکی کلمہ میں آلے حق مدہ کے بعد کوئی حق ساکن ہوجس کا سکون اصلی ہو یعنی اس پر وقف کرنے کے سبب سے سکون نہ ہوا ہو جیسے الکندن اس میں اول حرف ہمزہ ہو در احرف الف اور وہ مدہ ہے اور تیسر احرف لام ساکن ہے اور اس کا ساکن ہونا ظاہر ہے کہ وقف کے سبب نہیں ہے چنا نچاس پر وقف کے انہ کریں تب بھی ساکن ہی پڑھیں گے تو ایسے مدہ پر بھی مدہ وتا ہے اور اس کا نام مدلازم ہے اور اس کا نام مدلازم ہے اور اس کی مقدار میں اللہ عنی الف ہے اور ایسے مدکو کمی مخفف 1 کہتے ہیں۔

(۵) مرتصل توی اور منفصل ضعیف ہوتا ہے 1 مدلازم کلمی مخفف کی تعریف ۔ ایک کلمہ میں حرف مدہ کے بعد سکون اصلی اور لازمی ہولینی وقف کی وجہ سے نہ ہو مثلاً الْمُنائِن (ابدال والی وجہ پر) اور روایت حفص میں اس کی یہی ایک مثال ہے آلا حضرت مصنف رحمت الله علیہ نے اس میں ایک کلمہ کی قیداس لئے لگائی کہ اگر حرف مدہ کے بعد ساکن حرف دو سرے کلمہ میں ہوگا تو وہاں بید نہ ہوگا بلکہ وہاں تو اجتماع ساکنین علی غیر صدہ کی بنا پر سرے ہی ہے حرف مدہ حذف ہو جائے گامثلاً او فی الکیل و استبقا الباب تعمد لو ااعد لو اوغیرہ۔

کا سکون اصلی اورسکون عارضی کا فرق سمجھانے کے لئے یہ بات فر مائی ہے در نہ لام پر وقف نہیں کیا جا سکتا کیونکہ وقف درمیان کلمہ پر جائز نہیں ہمیشہ کلمہ کے آخر میں ہوتا ہے۔

۱۸ مگریا در ہے کہ یہاں حضرت مصنف رحمتہ اللہ علیہ نے ایک الف سے دوحرکات مراد کی ہیں۔ کو یا تین الف سے بقدر چھرکات ہوگا اس سے کم میں طول نہیں ہوتا اور جمہور کے نز دیک مدلازم کی چاروں قسموں کی مقدار میں بھی طول علی التسادی ہے اور طول اس لئے ہوتا ہے کہ اجتماع ساکنین فی کلمۃ ثقالت کا سبب ہے اس تقل کو دور کرنے کے لئے طول کیا جاتا ہے۔

الا زم كينى وجه يه ب كداس كاسبب سكون لا زمى موتاب نيز مخفف اس لئے كہتے ہيں كداس ميں حرف مد كے بعد والا حرف جس كى وجه سے يه مد موتا ب محض ساكن پڑھا جاتا ہے نه كه مشد و بھى ۔ (قاعدہ نبریم) میں اگرایک کلمہ میں اس حرف مدہ کے بعد کوئی حرف مشدد ہوجیسے طف آلین اس میں الف تو مدہ ہے اور اس کے بعد لام میں مدائل ہوتا ہے اور اس کے بعد لام مرتشد بدہا سدہ پر بھی مدائل ہوتا ہے اور اس کا نام بھی مدلازم ہے اور اس کی مقد ارتین الف ہے اور ایسے مدکو کلمی مثل سس کہتے ہیں۔

( قاعده نمبر ۵) بعض سورتول کے اول میں جوبعضے حروف الگ الگ پڑھے جاتے ہیں جیسے سورة البقره

ے شروع میں ہے المم یعنی الف لام میم ان کو حرف مقطعہ ۲۳ کہتے ہیں ان میں ایک تو خود الف ہے اس مے متعلق تو یہاں کوئی قاعدہ ۲۵ نہیں اور اس کے سواجواور حروف رہ گئے وہ دوطرح کے ہیں ایک وہ جن

الدلازم كلمى متعل كى تعريف : ايك كلمه من حرف مدك بعدكوئى حرف مشدد مومثلًا حدًا يَيْن -

الاسمدين ايك كلمكى قيداس لئے لگائى كەاگرى خەدەك بعددوس كلمدين كوئى حرف مشدد آئے گاتووہاں بيدند موگا بلكه اجتماع ساكنين على غير صده كى وجہ سے سرے سے ہى وه حرف مده حذف موجائے گامثلاً وَأَقِيهُ مُواالْتَ صَلوةً مُلْقُوااللّهِ وَالْمُقِينُهِ بِي الصَّلُوةِ وغيره -

۲۲ یعنی طول بفدر تین یا چاریا پانچ الف کے برابر۔

سراس کو مقل اس لئے کہتے ہیں کہ اس میں حرف مدہ کے بعد والاحرف جس کی وجہ سے بید پیدا ہوتا ہے مشدد پڑھا جاتا ہے اور مشدد ومثقل کا مطلب ایک ہی ہے۔

٣٢ ان كومقطعات ال لئے كہتے ہيں كەمقطعات كے معنى بين قطع كئے ہوئے جدا كئے ہوئے اور يہروف بھى كئے كئے اور الك الگ پڑھے جاتے ہيں اوران سے كلمات مركب نہيں ہوتے اور يہروف كل چودہ ہيں جواس مجموعہ ہيں مئ في طلع كئے ہوئے اس محمود ميں جمع ہيں مئ في طلع كئے ہوئے اور يہرون كال جورہ ہيں جو تجھ سے قطع تعلق كرے تو اس مے مع سويرے يعنى بہت جلدى صلد حى كر)

3 کے کونکہ الف کے تلفظ میں تین حرف ہیں ہمزہ الام فائشیوں میں سے کوئی بھی حرف منہیں لہذا مد کی بحث سے فارج ہے کیونکہ کل میں موجود نہیں۔

میں تین ۲۱ حرف ہیں جیسے لام میم قاف تون اور ایک وہ جن میں دوحرف کی ہیں جیسے طا' ھا سوجن میں دوحرف ہیں ان کے متعلق بھی یہاں کوئی قاعدہ نہیں اور جن میں تین حرف ہیں ان پر مہوتا ہے اس کو بھی مدلازم کہتے ہیں اور اس کی مقدار بھی تین الف ہے اور ایسے مدکو مدحر فی کہتے ہیں۔ پھران میں سے جن حروف مقطعہ کے اخیر حرف پر پڑھنے کے وقت تشدید ہے ان کی مدکو مدحر فی کی مثقل کہتے ہیں جیسے المہ میں لام کو جب میم کے ساتھ پڑھتے ہیں تواس کے اخیر میں تشدید ہی ہیدا ہوتی ہے اور جن میں تشدید ہیں ہیدا ہوتی ہے اور جن میں تشدید ہیں ہی مدکو مدحر فی مخفف سے کہتے ہیں۔

۲۱ یعنی جن حروف کے نام پڑھے وقت تمن تمن حروف آتے ہیں ایسے حروف آٹھ ہیں جو کہم عسل سقص میں جی ہیں۔ ان میں سے سات حروف میں بی کا حرف مدہ ہے جیسے سین اور تیسراح ف سب میں ساکن ہے اور ایک حرف مین ہیں۔ ان میں بی کا حرف میں کا کا میان ای قاعدہ نمبرہ ہے اس میں بی کا حرف لین ہے جیسے کہ لیکھ کے اور خمع تق اور تیسراح ف ساکن ہے (اس کا بیان ای قاعدہ نمبرہ کے سیمین برامی آرہا ہے) اس لئے ان آٹھ حرفوں میں سکون لازم کی وجہ سے مدہوگا۔

ع اوریه پانچ حروف ہیں جو حسی طکھ کے جس جمع ہیں ان میں فقط مداصلی ہے جیسے حا'نہ کہ مدفر کی اور زائد مجھی اس لئے کدان میں فقط کل مدیایا جاتا ہے نہ کہ سبب مرجعی ۔

۲۸ مختفر تعریف یوں یا دیجئے کہ تین حرفی مقطعات میں حروف مدہ کے بعد مشد دحرف ہویا تشدید ہوتو اس مہ کوطول یعنی تین یا جاریا یا کچے الف کی مقدار کے ساتھ پڑھا جائے۔

ا الم میم ساکن کے تو اعدیں آپ پڑھ بچے ہیں کہ میم ساکن کے بعد اگر میم ہوتو وہاں ادغام ہوگا اور ادغام کی وجہ ہے میم مشدد ہوجائے گاای قاعدہ کے مطابق لام کی میم کا' میم کی پہلی میم بیں ادغام ہوا اور تشدید پیدا ہوئی اس طرح طست ہے کہ اصل میں طَاسیّن میم ہے یَوْمَلُونَ کے قاعدہ کے موافق نون کا میم میں ادغام ہوکرتشد ید پیدا ہوگئ ہے اور اس طرح سین میں مدلا زم حرفی مثل یا یا محیا ہے۔

• سید لا زم حرفی مخفف کی تعریف: تین حرفی مُقَطَّعاً ث میں حرف مدہ کے بعد سکون اصلی اور لا زمی ہوتو اس مد کوطول مین تین یا چاریا یا نجی الف کی مقدار کے ساتھ پڑھا جائے۔

جیے آلم میں میم کے اخیر میں تشدیدہیں اسے۔

(تنبیه نمبرا:) تین حرفی مقطعات میں جن میں مدیر هنا بتلایا گیا ہے اکثر میں تو پیج کا حرف مدہ ہی ہے جس کے بعد کہیں تو حرف ساکن ہے جیسے میم میں ی مدہ ہے اور اس کے بعد میم ساکن ہے اور کہیں حرف مشدد ہے جیسے لام میں الف مدہ ہے اور اس کے بعدمیم مشدد اس ہے اور مدہ پرایسے مواقع میں مدہوتا ہی ہے تو ان میں تو مد ہونا عام قاعدہ ۳۳ کے موافق ہالبتہ جن تین حرفی مقطعات میں بیچ کا حرف مدہ نہیں مسے جیسے کھیعص میں عصر ہونااس عام قاعدہ کے موافق نہیں اسے اورای واسطے اس ای طرح ان کے لام میں اور ای طرح نون صاد میں مدلازم حرفی مخفف ہے۔

اس بیل میں کہلی میم مشدد ہے۔

mm یعنی مدلا زم کے عام قاعدہ کے موافق کیونکہ ان سب میں حرف مدہ کے بعد سکون لا زم پایا جار با ہے اور یہی تعریف ہے مدلازم کی کہ حرف مدہ کے بعد سکون لازم ہوجیسا کہ گزرا۔

ہ سے جب مدہ نہیں ہے تو ظاہر ہے لین ہی ہوگا پس جس طرح سبب مددو ہیں یعنی ہمزہ اورسکون اسی طرح محل مرجمی دو ہیں یعنی حرف مداور لین مگر چونکہ سکون ہنسبت ہمزہ کے تو ی سبب ہے اس لئے بیتو دونو ں موقعوں میں سبب بنرآ ہے۔ حرف مدیس بھی اور حرف لیمن میں بھی اور ہمز ہ چونکہ اس درجہ کا قوی نہیں اس لئے بیحرف مدییں تو سبب بنتا ہےاور حرف لین میں نبیں بنمآ کیونکہ حرف لین مد کاضعیف محل ہے اور اس میں مدیت کا سبب وہی بن سکتا ہے جوخود قوی ہو۔خوب

۵سے بدلا زم لین سار ہے قر آن مجید میں صرف ایک ہی لفظ میں پایا <sup>گ</sup>یا ہے اور وہ لفظ نمین ہے جود وجگہ آیا ہے یعنی سورہ مریم اورسورہ شوریٰ کے حروف مقطعات میں بس اس لفظ کے سوااور کسی کلمہ میں مدلا زم لین نہیں یا یا گیااور دَ أَیُ الْمُعَیْن جوسور ۃ العمران کے رکوع نمبر۲ میں ہے چونکہ اس کے نون کا سکون عارضی ہے اس لئے اس میں مدلین عارض ہے اور چونکه حرف لین میں مرکا سبب ہمز ہنیں بنآاس لئے فالقوا الى الله اور ابنى ادم جيسے كلمات ميں منہيں ہوگا۔ ۲ سی کیونکہ مدلا زم کا عام قاعدہ سے کہ سکون لا زم حرف مدہ کے بعد ہواور یہاں حرف لین کے بعد ہے خوب سمجھالو۔

عسل مد سے مرادطول وتو سط ہے اور مدنہ کرنے سے مراد تصر ہے پس اس میں تین وجہ جائز ہیں لیکن طول افضل اور اولیٰ ہے اس لئے کہ مدفر کی کا سبب سکون اصلی اور لازمی پایا جارہا ہے نیزیہ کہ اس سے تمام حروف مقطعات کی مقدار مدبالکل کیساں رہتی ہے اس کے بعد تو سط کا درجہ ہے اس لئے کہ اس میں حرف مد کے ماقبل مخالف حرکت یعنی زبر ہے اور تصراس کے کہ اس میں حرف مد کے ماقبل مخالف حرکت یعنی زبر ہے اور تصراس کے لئے کہ سکون کا اعتبار ہی نہیں کیا اور قصر نہایت ضعیف ہے نیزیا در ہے کہ مدلا زم لین کی مقدار مدمدہ کی مقدار سے کی قدر کم ہے اور ہمارے مشائخ کے یہاں قصروالی وجہ معمول ومرق جنہیں ہے۔

۳۱ اس عبارت کا تعلق سورة آل عمران کے شروع میں الکتے ہے ہاں کو مابعد سے ملا کر بڑھنے کی صورت میں میم پر اجتماع ساکنین علی غیر صدہ کی وجہ سے زبر آجاتی ہے۔ کیونکہ میم لازم السکون ہے اور لازم السکون کو آسان ترین حرکت دی جاتی ہے۔ لیونکہ تو الی کسرات یعنی بہت سے کسروں کا جمع ہونا لازم آئی ہے لبندامیم کوزبر دی جائے گی اور کسرہ ویٹا جائز نہیں کیونکہ تو الی کسرات یعنی بہت سے کسروں کا جمع ہونا لازم آئے گا۔ (۱) شروع والی نیم کا کسرہ (۲) یا مدہ دو کسروں کے قائم مقام ہوتی ہے (۳) آخر والی میم کا کسرہ ان کسرات سے ادا میں ثقل بیدا ہوا جائے گا۔

جو و تف کی وجہ سے ہوسکون عارض کہلاتا ہے جیسے الوّ جیٹم ٥ تَفْعَلُوْنُ ٥ ۲۳ کیونکہ مید مداس سکون کی وجہ سے ہوتا ہے جو وقف کی وجہ سے عارض ہوتا ہے اور وقفی کہنے کی وجہ بھی ای سے معلوم عن

۳۳ یعنی مدفری بالکل نہ کریں اور یہاں مدنہ کرنے سے یہی مراد ہے کیونکہ مداصلی جس کی مقدار ایک الف ہے وہ تو ہر حال میں ضروری ہے اس لئے کہ اس کے ادانہ ہونے سے تو حرف کی ذات ہی باتی نہیں رہتی اور قصر بھی اس کو کہتے ہیں کہ صرف مداصلی ہی کیا جائے اور فری بالکل نہ کیا جائے اور متن میں جو تنبیہ سوم کا حوالہ دیا گیا ہے تو وہ بھی اس لئے کہ اس میں مداصلی اور فری کا فرق سمجھایا گیا ہے۔

سم پس مد عارض وقفی میں طول تو سط قصر متیوں وجہ جائز ہیں اس بنا پر کہ سکون عارضی کوسکون اصلی کا درجہ دے کر طول اختیار کرلیا تا کہ دوسا کنوں میں کامل درجہ کی جدائی ہو جائے اور تو سط اس بنا پر کہ سکون اصلی اور سکون عارضی میں فرق ہو جائے اور قصر اس بنا پر کہ سکون عارضی کا اعتبار ہی نہیں کیا۔ یا در ہے کہ وقف بالروم کی حالت میں صرف قصر ہوگا کیونکہ کے موافق کرتے چلے جاؤالیانہ کروکہ کہیں طول کہیں قصر کہ 8سے یہ بدنما ہے اور بید بھی مدجائز ۲سے ک ایک قتم ہے اور جہاں خود مدہ پروقف ہوو ہاں بید نہیں سے ہوتا جیسے بعضے لوگ غَسفُوُر اَ شکوُر اَ پر وقف کر کے مدکرتے ۲۸ بیں جو بالکل غلط ہے۔

مرفرى كاسبب سكون نبيس ربا - البته وقف بالاشام بين طول توسط قعر تيول جائز بين -

۵٪ مطلب یہ ہے کہ جب معارض کی جگہ ہوں تو ان جس تساوی اور تو افق کا خیال رکھنا چاہئے بین اگر پہلی جگہ طول کیا ہے تو دوسری تیسری جگہ بھی تو سط کیا جائے اور اگر پہلی جگہ تو سط کیا ہے تو دوسری تیسری جگہ بھی تو سط کیا جائے اور اگر پہلی جگہ قوسط کیا ہے تو دوسری تیسری جگہ بھی تعرکر نا چاہئے یہ نہ ہو کہ پہلی جگہ طول کرے دوسری جگہ تو سط کرے اور تیسری جگہ تھر کیا ہے تو دوسری تیسری جگہ تو سط میں ہمی برابری اور تو افق کا خیال رکھنا چاہئے بینی اگر پہلی جگہ تین الفی اور تو افق کا خیال رکھنا چاہئے بینی اگر پہلی جگہ تین الفی طول کیا ہے تو دوسری تیسری جگہ بھی چار الفی طول کیا ہے تو دوسری تیسری جگہ بھی چار الفی طول کرے اور اگر پہلی جگہ چار الفی طول کیا ہے تو دوسری تیسری جگہ بھی چار الفی طول کیا ہے تو دوسری تیسری جگہ بھی جار الفی طول کرے اور اگر پہلی جگہ ذو حالی تو سط کرے اور اگر پہلی جگہ ڈ ھائی الفی تو سط کرے اور اگر پہلی جگہ ڈ ھائی الفی تو سط کرے اور اگر پہلی جگہ ڈ ھائی الفی تو سط کرے اور اگر پہلی جگہ ڈ ھائی الفی تو سط کرے اور اگر پہلی جگہ ڈ ھائی الفی تو سط کرے اور اگر پہلی جگہ ڈ ھائی الفی تو سط کیا ہے تو دوسری تیسری جگہ بھی دو الفی تو سط کرے اور اگر پہلی جگہ ڈ ھائی الفی تو سط کیا ہے تو دوسری تیسری جگہ بھی دو الفی تو سط کیا ہے تو دوسری تیسری جگہ بھی دو الفی تو سط کرے اور اگر پہلی جگہ ڈ ھائی الفی تو سط کیا ہے تو دوسری تیسری جگہ بھی دو الفی تو سط کرے اور اگر پہلی جگہ ڈ ھائی الفی تو سط کرے ۔ علی ہذا ۔

۲۳ ای لمعہ کے حاشیہ نمبر۵ میں معلوم ہو چکا ہے کہ مدفری کی اجمالی قسمیں چار ہیں واجب جائز 'لازم' عارض' پس مد جائز کی دونشمیں (۱) مستفصل (۲) مدعارض وقفی پھر مستفصل کو مدجائز کہنے کی وجہائی لمعہ کے حاشیہ نمبر۱۳ میں گزرچکی ہے اور مدعارض کو مدجائز کہنے کی ودوجوہ ہیں اول بیکہاس میں طول' توسط اور قصر تینوں جائز ہیں جیسے کہ حاشیہ نمبر۲۳ میں گزرا۔ دوم بیکہ بید مصرف وقفاً ہوتا ہے نہ کہ وصلاً مجی۔

سى يعنى اگر كى جگه حرف مده پروتف مومثلاً تعوُّلوُ ا ٥ حكيه ما ٥ جنتين ٥ وغيره تو و بال يد معارض وقفى نه موكاس ك كه معارض وقعى كاسبب يعنى سكون نبيس پايا كيا-البته صرف مداصلى موگا-

٣٨ اى طرح حروف مده موقوفه كے بعد بمزه يا باك بيداكرنے سے بچنا جا بے جيے شكور او ٥ يا شكور اله ٥

( تنبیہ نبرا: ) وسید عارض جس طرح مدہ پر جائز ہے اسی طرح لین • ھی پر بھی جائز ہے بعن واؤ
ساکن جس سے پہلے زبر ہواور یا ساکن جس سے پہلے زبر ہو ( ویکھولمعہ نمبر ۵ صفت نمبر ۱۳) جیسے
و الصّیف پریامِن خوف پر وقف کریں اور جس طرح مدیعنی طول جائز ہے اسی طرح توسط اور
قصر بھی گراس میں افضل اھتے ھرپھر تو سط پھر طول اور اس مدکومہ عارض لین ۲ ھے ہیں۔
( تنبیہ نمبر ۲: ) حرف لین کے متعلق ایک قاعدہ (لمعہ نمبر ۱۱ قاعدہ نمبر ۵ تنبیہ نمبر ۱) میں بھی گزرا ہے
و کیے لوکیونکہ و ہاں حروف مقطعہ میں سے جو عین ہے اس کی یا ع ۲۵ جرف لین ہے۔

ومع مدعارض لین کی تعریف حروف مقطعات کے علاوہ حرف لین کے بعد سکون عارضی اور وقفی ہوتو اس میں طول تو سط قصر تینوں وجہیں جائز میں اور وقف بالا شام میں بھی یہ تینوں جائز ہیں البتہ وقف بالروم میں صرف قصر ہوگا جیسے لَا نَوْم o شَنی o

• کے بعنی جس طرح مدہ کے بعد سکون عارضی اور وقفی کے آنے سے مدعارض ہوتا ہے اسی طرح حرف لین کے بعد سکون عارضی کے آنے سے بھی مدعارض ہوتا ہے کیونکہ حرف لین کو حرف مد کے ساتھ ایک طرح کی مشابہت حاصل ہے۔

اکھ اس کئے کہ حرف لین صحیح حرف کے قائم مقام ہے نیز اس لئے کہ ماقبل کی حرکت مخالف ہے اور تو سط اس کئے تاکہ محل مد یعنی حروف مدہ اور حروف لین اور سب مدوونوں کی رعایت ہوجائے۔ نیز اس لئے کہ عارض وقفی اور عارض لین میں فرق ہوجائے اور طول اس لئے کہ مدفری کا سب موجود ہے نیز اس لئے کہ سب مدیعنی سکون کی قوت کا لحاظ ہوجائے میں فرق ہوجائے اور طول اس لئے کہ مدفری کا سب موجود ہے نیز اس لئے کہ سب مدیعنی سکون کی قوت کا لحاظ ہوجائے میں ایک باریک فرق اور یا در کھنا چاہنے وہ یہ کہ لین کے قصر کی مقد ارمدہ کے قصر کی مقد ارسے کم ہوتی ہے اور وجداس کی بھی وہ ب ہے کہ حرف لین کی ذات میں ہی مدیت موجود ہے۔

اس ایک باریک فرف لین کی ذات میں مدیت و در ازی نہیں بخلاف مدہ کے کہ اس کی ذات میں ہی مدیت موجود ہے۔

اس لئے کہ حرف لین کی ذات میں مدیت و در ازی نہیں بخلاف مدہ کے کہ اس کی ذات میں ہی مدیت موجود ہے۔

اس لئے کہ حرف لین کی ذات میں مدیت و در ازی نہیں بخلاف مدہ کے کہ اس کی ذات میں ہی مدیت موجود ہے۔

اس لئے کہ حرف لین کے بعد سکون وقفی اور عارضی پایا جارہا ہے نہ کہ اصلی ولازی اس لئے اس کو مدلین وقفی بھی کہتے ہیں و اللہ اعلیم.

۳ کے سگر فرق اتنا ہے کہ اس کا مدلین لازم ہے کیونکہ وہ سکون لازم کی وجہ سے ہوتا ہے اور محکو فِ وغیرہ کالین عارض ہے کیونکہ بیسکون عارض کی وجہ سے ہوتا ہے۔ ( عنبیہ نبر ۱۳ ) یہاں تک جتنی قسمیں مد کی ندکور ہوئیں بیسب مدفری ہے کہلاتی ہیں یعنی چونکہ اصل حرف سے زائد ہیں اور ایک مداصلی ۵ھے ہا اور اس کو ذاتی ۲ھا ورطبعی بھی کہتے ہیں یعنی الف اور واکواور یاء کی اتنی مقدار کہا گراس سے کم پڑھیں تو وہ حرف ہی ندر ہے بلکہ زبریا پیش یا زبر رہ جائے اور اس کے متعلق کوئی قاعدہ نہیں ہے۔ (قاعدہ نبر ۷) بیرقاعدہ حروف مدہ سے صرف الف کھے کہ متعلق ہو وہ یہ کہ الف خود باریک پڑھا جاتا ہے لیکن اس سے پہلے اگر کوئی حرف پُر ہولیعنی یا تو حروف مستعلیہ ہیں سے کوئی حرف ہو جن کا بیان لمعہ نبر ۵ صف نبر ۵ میں گزر چکا ہے یا حرف راء موجو کہ مفتوح ہونے سے پُر ہوجاوے گی یا پُر لام ہوجیے لفظ اللہ کالام ہے جب کہ اس سے پہلے زبر یہ پیشے زبر یہ بیش ہوتو ان صورتوں میں الف کو بھی موٹا پڑھیں گے۔

۳ه کیونکه مدفری کی تعریف ہے ہے کہ حرف مدہ کے بعد سکون یا ہمزہ پایا جائے اور حرف لین کے بعد صرف سکون پایا جائے اور خدکورہ بالاتمام قسموں میں ان میں سے ایک ندا کی سب حرف مدہ یا حرف لین کے بعد ضرور پایا گیا ہے۔

۵ه حاصل ہے ہے کہ مد کی اولا دو قسمیں ہیں (۱) مداصلی (۲) مدفری جیسا کدائی لمعد کے حاشینم برہ کے نبر ۲ میں گزرا۔

۷ه ذاتی کہنے کی وجہ ہے ہے کہ صفت مدیت حروف مدہ کی ذات میں شامل ہے اور اوا نہ ہونے کی صورت میں زبر زیر

پٹی بن جائیں گے چنانچہ قال قِیْل فُولو 'امیں اگر مداصلی نہ کیا جائے تو صرف حرکات ہی رہ جائیں گےاور طبعی اس کئے کہتے ہیں کہ حروف مدہ کوایک الف کے برابر کھنچنا طبیعت سلیمہ کا تقاضہ ہے۔

24 یعنی الف کے باریک اور پُر پڑھنے کے متعلق ہے یا در ہے کہ الف اپنی ادامیں مستقل حیثیت نہیں رکھتا اس لئے یہ ماقبل کے تالع ہوتا ہے لہذا حروف مستعلیہ اور عدف حدم لام اور را کے بعد پُر اور مستفلہ حروف کے بعد باریک پڑھا جاتا ہے اس طرح مرقق لام اور راکے بعد بھی باریک پڑھا باتا ہے۔ اور جاننا چاہیئے کہ ان حرفوں کے بر ہونے میں بھی تفاوت ۵۸ہے تو و بیا ہی تفاوت اس الف کے بر ہونے میں بھی ہوگا جوان حرفوں کے بعد آیا ہے سوسب سے زیادہ پُر تو اسم اللّٰد کا لام ہے اس کے بعد طاءاس کے بعد صاداور ضادان کے بعد ظا اس کے بعد قاف اس کے بعد غین اور خاان کے بعد را (هیقة التح ید) ۔

۵۸ نفاوت بمعنی فرق ہے۔مصنف رحمت اللہ علیہ نے حروف مُفخصه کورجات توبیان فرمادیے ہیں کیا ہی بہتر ہو کدان کے ساتھ حروف مستعلیہ کے اظہار کے اعتبار سے جودرجات بنتے ہیں وہ بھی یا دکر لئے جا کیں اور وہ یہ ہیں (۱) حرف منفخم مفتوح جو الف کے آبل نہ ہوجیے اِنسطیلقو اللہ کا حرف منفخم مفتوح جو الف کے آبل نہ ہوجیے اِنسطیلقو اس (۳) حرف منفخم مستور ہوجیے ظل قر طابس (۵) اور ساکن منفخم ما آبل کی حرکت کے تابع ہوتا ہے اور ساکن کے تین ورجات ہیں (۱) ساکن مسفخم جس کے ما آبل مفتوح ہوجیے مرصاداً۔ یقطیع و رساکن منفخم میں کے ما آبل مفتوح ہوجیے مرصاداً۔

## ﴿ بارهوال لمعه ﴾

#### (همزه کے قاعدوں میں اِپ)

اس کے بعضے قاعدے تو بدون عربی <sup>سے</sup> پڑھے سمجھ میں نہیں آسکتے اس کئے صرف دوموقع کے قاعدے لکھے دیتا ہوں کہ سب قرآن پڑھنے والوں کواس کی ضرورت سے۔

(تاعدہ نمبرا) چوبیسویں پارے کے تم کے قریب ایک آیت میں ہے ء اُعُجُمِی میں سواس کا دوسراہمزہ ﴿ حواثی بار حوال لمعہ ﴾ کم معنف رحمتہ اللہ علیہ صفات عارضہ کے آٹھ حروف (او بو ملان) میں سے ہمزہ کے علاوہ

باتی سات حروف کے قواعد ساتویں لمعہ ہے گیار ھویں تک کے پانچ لمعات میں بیان فرما بچے ہیں اب اس بار ھویں لمعہ میں آٹھویں حرف بیخی ہمزہ کے قواعد بیان فرمار ہے ہیں سلم مثلاً ہمزہ کا کہیں ٹابت رہا چیسے فسکسٹ الگفتوا ، فیٹی انگر شویں حرف بعد بالکل حرف مدے بدل انگفیسکٹم اور کہیں مذف ہو جانا چیسے و اَقین مثوا الفسکلوة و فیم الا کر فیس و فیرہ اور کہیں بالکل حرف مدے بدل جانا مثلاً اندست جواصل میں وَانست تھاو فیرہ و فیرہ یہ تو اعد بغیر عربی پڑھے بھے میں اس لیے نہیں آسکتے کہ ہمزہ ک تاعدوں کو پوری طرح بچھنے کے لئے پہلے ہمزہ کی اقسام اور اس کے احکام کو جاننا ضرور کی ہے بینی یہ کہ ہمزہ اسلی کونسا ہے اور ہملی کونسا ہے اور وصلی کونسا ہے اور وصلی کونسا ہے اور ہملی کونسا ہے اور ہمزہ زائد کونسا ہے نیز ہمزہ تعلقی کونسا ہے اور وصلی کونسا ہے تک ضرور ت تو ان تو اعد وہ تر آن مجید میں بہت محمد اللہ علی اس لئے تامدہ کے بین لئے تامدہ کی موافق یا دوسر ہوتے ہو کہ ان میں اگر و بیشتر تاعدہ کے موافق یا و بہتا ہوتا ہے اور نظمی شاذ و نا در ہی ہوتی ہے اس لئے ان کی ضرور ت محمول نہیں کی گئی سے اولا یہ جھوکہ ہمزہ کی دو قسمیں ہیں اسلی (۲) زائد (۱) ہمزہ اصلی اسے کہتے ہیں جو وزن کرنے میں فائ عین الام کلہ کے مقابلہ میں شہوجیے امکنس کی سند کور اسٹی کی کہ کے مقابلہ میں شہوجیے امکنس کی سند کی کہ کے مقابلہ میں شہوجیے امکنس کا شعین کا م کلہ کے مقابلہ میں شہوجیے امکنس کی سند کی کو مالت میں ٹا ہو کیکہ کے مقابلہ میں شہوجیے امکنس کی سند کئے وہ کہ کہ کہ کے مقابلہ میں شہوجیے امکنس کی سند کور کور کی دو تسمیں ہیں (۱) قطعی جو صل اور ابتداء کی حالت میں ٹاب تربہ تا ہے امکنس بی سند کے گئی سند کی کور کی حالت میں ٹاب تربہ تا ہے امکنس ہیں (۱) تعلقی نہوجی کی دو تسمیں ہیں کہ کے دوسل اور ابتداء کی حالت میں ٹاب تربہ ہوئی بیا ہے کہ کور کور کی دو تسمیں ہیں (۱) تعلقی میں دور کور کور کور کور کور کور کور کور کر کی مقابلہ میں ٹاب تربہ کی کور کور کی کور کور کی دو تسمیں کی گئی تھوں کور کی دو تسمیں کی گئی تھوں کور کی دو تسمیں کی گئی تھوں کی کور کی دو تسمیں کی گئی تھوں کی کور کی دو تسمیں کی گئی تھوں کی کور کی دو تسمیں کی گئی تھوں کور کور کی کی دو تسمیں کی گئی تک کور کی کور کی دو تسمیں کی گئی کور کی کور کی کی دو تسمیں کی کی کور کور کی کور کی کور

(۲) وسلی جو صرف ابتداء یا اعاده کی حالت میں ثابت رہتا ہے اور وصل کی حالت میں حذف ہوجا تا ہے ابسمجھوک روہمزوں کے ایک کلمہ میں جمع ہونے کے پانچ قاعدے ہیں ( قاعدہ نمبرا ) دوہمزہ ایک کلمہ میں جمع ہوں دونوں متحرک ہوں دونوں قطعی ہوں ۔ان کی تین نتمیں ہیں (۱) دونوں مفتوح ہوں جیسے ء کُنْـذَرُ تنگیہ ہے(۲) پہلامفتوح دوسرا مکسور ہوجیسے ء کا بشک ( ۳ ) پہلامفتوح دوسرامضموم ہوجیسے ء اُنٹے لَ ان کا تھم یہ ہے کہ دونوں ہمز ہ خوب صاف طور سے پڑھے جائیں محسوائے ء اعرب سے میں کے ہمزہ کے اس کے دوسرے ہمزہ میں تسہیل واجب ہے ( قاعدہ نمبرم ) دو ہمزہ ایک کلمہ میں جمع ہوں پہلا استفہا می مفتوح دوسر اوسلی مفتوح ہو اس کا تھم یہ ہے کہ دوسر ہے ہمزہ میں تسہیل جائز ہاورابدال اولی ہے کیونکہ اس میں تغیرتا م ہاور حذف کرنا جائز نہیں اس لئے کہ انشاء کا خبر کے ساتھ التباس لا زم آ تا ہے اور یہ چھ جگہ ہے۔ النان ووجگہ سور واینس کے پانچویں اورنویں رکوع میں عاللہ کو کُرین ووجگہ سور وانعام کے سترهویں رکوع میں السلّب ووجگه ایک سورہ پونس کے جھٹے رکوع میں دوسرا سورہ نمل کے یا نچویں رکوع میں ( قاعدہ نمبرا) دوہمزہ ایک کلمه میں جمع موں بہلا استفہامی مفتوح دوسر اوصلی کمسور موجیے استکیبروٹ اظکام اصل میں ا يك كلمه مين جمع مهول ببلاتطعيم تحرك دوسرااصلي ساكن موجيهي المُنوُّا ' إيْمَاناً اصل مين ءُ اُمُنَوُّا' إنْمَاناً بتصاس كاحكم یہ ہے کہ دوسرے ہمزہ کو پہلے ہمزہ کی حرکت کے موافق حرف مدسے بدلنا واجب ہے( قاعدہ نمبر ۵) ووہمزہ ایک کلمہ میں جمع ہوں پہلا وصلی متحرک دوسرااصلی ساکن ہوجیہے اُو ٹُسِمِنَ اِنْتُونِیٰ 'اصل میں اُوُ ٹُسِمِنَ اِنْتُونِیٰ تتھے تکم یہ ہے کہ ابتدا کی حالت میں دوسرے ہمزہ کو پہلے ہمزہ کی حرکت کے موافق حرف مدسے بدلنا واجب ہے اور وصل کی حالت میں یہلاہمزہ حذف ہوجائے گا اور ابدال درست نہ ہوگا اور دوسراہمزہ تحقیق سے پڑھا جائے گا۔ جیسے اکسنڈی اوُ تہمن فیے السَّمُوٰتِ انْتُوْنِیْ وغیرہ (فائدہ) ہمزہ وصلی کی حرکت : (۱) حرفوں میں سے لام تعریف کا ہمزہ وصلی مفتوح ہوتا ہے جیسے اکٹ حکم مُدارٌ ۲)اسم کاہمزہ وصلی کمسور ہوتا ہے اوراسم کی دوشمیں ہیں(۱) اسم سائی اور بیسات ہیں اِسٹیمُ' إِبِنُنُّ إِبِنَةٌ ۚ إِمْرُءٌ ۚ إِمْرُءَةٌ ۚ ۚ إِثْنَانِ ۚ إِثْنَتَانِ (٢) اسم قياس (يعني مصدر) بإب افعال كعلاوه ثلاثي مزيد أيدر بإعى مرید فیہاور ملحق بدر باعی کے تمام مصادر کا ہمزہ وصلی کمسور ہوتا ہے (۳) افعال میں سے ٹلا ٹی مجڑد کے امر حاضراور ٹلا ٹی مزید فیہ رُباعی مزید فیہ اورکھتی ہدر باعی کی ماضی معروف ماضی مجہول اورا مرحا ضرکے تمام صیغوں کا ہمزہ وصلی ہوتا ہے ۔

ذرا زم ف کرے پڑھو۔اس کشہیل نے کہتے ہیں۔

اگر ہمزہ سمیت تیسرے حرف پر پیش اصلی ہوتو

ہمزہ بھی مضموم ہوگا اور اگر ہمزہ سمیت تیسرے حرف پر پیش اصلی نہیں یا زیر یا زبر ہے تو ہمزہ کسور ہوگا جیسے اِنتقام اُنجئتُ اِحْدُونْ اِلْفُتُونَ الْفُتُونَا اِلْتَقُونَا اِلْتَعُونَا مِن چونکہ ضمہ عارض ہے کیونکہ بیاصل میں اُختیتُ اِحْدُونِ اِلْتَعَدِّوْنَا اللّٰہ الللّٰ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ الللّٰ اللّٰ

ھی یعنی اس طرح کہ نہ تو تحقیق والے ہمزہ کی طرح قو کی اور سخت ادا ہو اور نہ اتنا نرم کہ بالکل الف ہی ہے بدل جائے بلکہ دونوں کی درمیانی کیفیت پرادا ہو۔

نه اس کے لغوی معنی سے بیں آسان کرنا نرم کرنا اور اصطلاحی معنی سے بیں ہمزہ کو ہمزہ اور اس کی حرکت سے بیدا ہونے والے حرف علت کے درمیان اوا کرنا اور گوتسہیل ء اعضہ کیسے بیٹ کے ہمزہ کے سواتین اور کلموں میں بھی ہے جیسا کہ وہ کمات اوپر ندکور ہوئے لیکن چونکہ وہاں تسہیل کے ساتھ ابدال بھی جائز ہے بلکہ ابدال اولی ہی ہے اور عام طور پرعمل ابدال برہی ہے اس لئے مصنف رحمت اللہ علیہ نے ان کلموں کو بیان نہیں فرمایا ہے۔

من الم برجوب كره آيا ہاں كى وجديہ كديه اصل كى روح سے بينس الإسم تھا پس ال كلام اور اسم كى سين ان دونوں ميں اجتاع ساكنين على غير حده ( يعنى دوساكنوں كے جمع ہونے ) كى صورت ميں پيدا ہوئى اس بنا پر السّاكِنُ الله الله كورك حُرِّك بِالْكُسُرِ كا كُرى قاعده كے موافق پہلے ساكن ( لام ) بركسره آگيارى يہ بات كدا بتداء اور

اعادہ کیے کریں؟ سواس کے متعلق میر ہے کہ اس میں اعادہ (لیعنی لوٹانا) دوطرح درست ہے (۱) الاست، ال کے ہمزہ وصلی ہے(۲) لامشم' یعنی لام ہےاور پہلی وجہ اُولیٰ ہے کیوئکہ وہ رسم کےموافق ہےاور اجمّاع ساکنین کی کسی قدرتغصیل یہ ہے۔اجماع ساکنین کی دوتشمیں ہیں ایک علی حدّہ لینی اپنی حالت پر دوسرے علی غیرحدہ لیعنی اپنی حالت کے غیر براجماع ساکنین علی حدواے کتے ہیں کہ دوساکن ایک کلمہ میں جمع ہوں پہلامہ ہوجیے النف دابّة اس کا تھم یہ ہے کہ بیا جتماع ساکنین وقفا وصلا وونوں حالتوں میں جائز ہے اور اجتماع ساکنین علی غیر حدہ کی(۵) صورتين بين (١) دوساكن ايك كلمه مين جع مون يبلاساكن حرف مده نه موجيس اللَّقَدُرُ الْعُسُسُرْ امس کا حکم یہ ہے کہ یہ اجتماع ساکنین و تفأجائز ہےاور وصلاً دوسرے ساکن برحر کت آجاتی ہے۔ (٣) دوساکن دوکلموں میں جمع ہوں پہلا مدہ ہو جیسے وُاقِينْـمُنُوا السَّسَلُوةَ ' فِي الْأَرْضِ وغيراس كاحكم بيه بيك ما كن كوحذ ف كرديں گے(٣) وساكن دوكلموں میں جمع ہوں پہلا ساکن میم جمع کا ہوجیے عکلیٹ کٹم المصتیبا ماس (میم جمع) کو ضمد دیں گے اس لئے کہ اس کی اصلی حرکت ضمہ ہے اگر پہلا ساکن واولین جمع کا ہوتو اس کوبھی ضمہ دینگے اور بیصورت معتل لام کے افعال میں پیش آتی ہے چِنانچہناتُص یائی کی مثال اُنتُوا النَّز کلوۃ ' فَ لَانتَحْشُوا النَّاسَ ' رَاوُا الْعَذَابَ اور لَوَلَوُا الْاَدْبَارَ وغيره۔ ناقص واوی کی مثال دُعَبُو اللُّهُ اس واوکو واویدہ کی طرح حذف نہیں کیا جاتا تا کہ صیغہ واحد سے مشابہت نہ ہوجائے مثلًا التسوُّ الصل ميں اُتیکُو اتھا یا متحرک ماقبل مفتوح اس لئے یا کوالف سے بدلا اورالف اجتماع ساکنین کی وجہ سے حذف ہوگیا اورضمہ دینے اور کسرہ نہ دینے کی وجہ بھی یہی ہے تا کہ بیضمہ اینے ماقبل کے حذف اور اس کی حرکت بروال ہوجائے (۵) دوساکن دوکلموں میں جمع ہوں پہلاساکن من حرف جرکا ہوتواس کوفتھ دیتے ہیں۔ جیسے مِنَ اللّٰه ایسے بى السبر السلنة كيميم كووصلاً فتحه دي محاس لئے كه بيلا زم السكون ہے اور لا زم السكون خفيف ترين اور آسان ترين حرکت جا ہتا ہے۔ نیز رید کہ قاعدہ کے خلاف فتہ وینا توالی کسرات سے بیخنے کے لئے ہے کیونکہ میم بھی کمسور ہے اور ان امْسرَ ؤیس ایسانہیں کیا گیا'مین' کے مقابلے میں اِنُ کے قلیل الوقوع ہونے کی دجہ سے (۲) ووساکن دوکلموں میں جمع مول يبلاماكن مده ندمو ميم جمع اور واولين جمع ندمو مين حسوف جسّ اور البّ كم كيم ندموتو السّساكين إذا حَدْرِکَ حَمْرٌکَ بِالْکَسُنُو کِ اکثری قاعدہ کے موافق کرہ دیتھے جیے مَنِ ازْ تَسَطْمی ' وَانْسُادِ النَّاسَ ' بِنْسَ

## جو دوہمزہ بشکل الف لکھے ہیں ان کو بالکل مت ۸ پڑھو۔

لِاسْمُ الفُسُوقُ وغيره۔

△ ان دونوں کو بھی اور الفسوق کے شروع میں جو ہمز ہ بشکل الف اکھا ہوا ہے اس کو بھی تینوں کو نہ پڑھو جب ہی میم لام
 سے ل سکتا ہے جس کے ملانے کی متن میں ہدایت کی گئی۔

### ﴿ تيرهوال لمعه ﴾

## (وقف اکرنے یعنی کسی کلمہ پرتھبرنے کے قواعد میں )

اصل آفن تجوید تو مخارج اور صفات کی بحث ہے جو بفضلہ تعالی بقد رضرورت او پر ککھی گئی' باقی اور تین علم اس فن کی پخیل ہیں علم او قاف سے' علم قر اُت ہم'

﴿ حواثی تیرهواں لمعہ ﴾ لے وقف کے لغوی معنیٰ کھبرنا'رو کنا' منع کرنا ( وقف کی تعریف ) کلمہ غیر موصول کے آخری حرف پراورکلمہموصول کے دوسرے کلمہ کے آخری حرف پرسانس اور آواز کا تو ڑ دینا مثلاً دوسرے یارے میں ہے ایٹن ماتکٹونٹوا پکم غیر موصول لعن الگ الگ الگ الکا ایس میں این کے نون پر اور اس طرح ما کے الف پروتف اضطراری کرنامیح اور درست ہے اور پہلے بارے میں ہے فا ینکماتو کو افٹکم بیکلم موصول ہے اگر جہ عربی کے اعتبارے دولفظ ہیں ایک آین اور دوسرا کھالیکن ملا کر لکھے ہوئے ہونے کی وجہ سے آیٹنکما کے الف برتو وقف اضطراری صحیح ہے گر ایٹنے کے نون پروقف صحیح نہیں تل قرآن مجید کے ظاہری الفاظ سے متعلق حیار علوم ہیں اور قاری مقری کے لئے ان جارعلوم کا جاننا ضروری ہےاور وہ یہ ہیں (۱)علم تجوید (۲)علم او قاف (۳)علم قر اُت (۴)علم رسم خط اوران میں ہے اصل الاصول جوفرض عین کا درجہ رکھتا ہے فقط علم تجوید ہے جومخارج الحروف وصفات الحروف کے بیان پرمشمل ہے جن کی بحث بفضلہ تعالیٰ او پرکھی گئی ہے باقی علوم سووہ اس علم کی پخیل و تیمنہ کا تحکم رکھتے ہیں سل علم اوقاف میں یہ بیان کیا جاتا ہے کہ کہاں تھہرنا جا ہے؟ اور کہاں نہیں تھہرنا جا ہے؟ اور کس کلمہ پر کس طرح تھہرنا جا ہے؟ اور کس طرح نہیں ؟اور فلاں کلمہ برکس طرح وقف وابتدا کرنی جاہئے اور فلاں پرکس طرح ؟اور کہاں معنیٰ کے اعتبار ہے وقف فتیج اورحسن اور تام ہے؟ اور کہاں لا زم اور غیر لا زم ہے؟ اس لحاظ سے علم او قاف کو دوحصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں ایک محل وقف اسکا بیان آئندہ قاعدہ نمبرا میں آر ہاہے دوسرے کیفیت وقف اسکا بیان آئندہ تو اعدنمبر انمبر ۳ نمبر ۴ الی آخر میں آئے گا سے علم قراءت میں یہ چیز بیان کی جاتی ہے کہ قرآنی کلمات کو وحی البی نے کس کس طرح پڑھنے کی ا جازت دی ہے؟ مثلا ملک عاصم 'کسائی' یعقوب اورا مام خلف کی اور مئلے ک نافع 'ابن کثیر' ابوعمرو' ابن عام

### علم رسم خطَ ۵ چنانچیلم اُوقاف کی ایک بحث وقف کرنے کے تواعد ہیں ہے

حزہ اور ابوجعفر کی قراءت ہے رہا یہ سوال کہ آخر اس کی ضرورت ہی کیا ہے کہ قاری تمام قراءتوں کو جانے ۔ کیا سے کافی نہیں کہ ایک ہی روایت کے اختلاف ومسائل دیکھ کراس کو پڑھنا' پڑھانا شروع کر دے؟ سواسکا جواب یہ ہے کہ تما م قراءتوں کا جاننا اور سیھنا اگر چے فرض عین تو نہیں لیکن مجموعی طور پر فرص کفایہ اور شخصی طور پرمستحب ومحمو د ضرور ہے تا کہ کلمات قرآ نیه کی مختلف ادا ئیں اور متعد دطرق اور مختلف وجو ہات محفوظ رہ سکیس اور اگر بوری امت ان مختلف قراء توں کا سکھنا سکھانا اوران کا پڑھنا پڑھانا ترک کر دیے تو اس سے قرآن مجید کے بہت سے لغات متروک ہو جا 'ئیں گے جو یوری امت کے لئے بردی محرومی اور نقصان کی بات ہوگی اس لیے ان قراءتوں کی حفاظت بھی بلا شیر ضروریات دین میں سے ہے علاوہ ازیں علم قراءت کے اور بھی بہت ہے نوائد ہیں جن کی تفصیل کا بیہ مقام نہیں ہے الغرض بیرجاروں مضامین وعلوم ایک دوسرے معلق میں کیونکدان سب میں زیادہ تر الفاظ قرآئیے سے ہی بحث ہوتی ہے گر چونکدان میں سے ہمضمون وعلم ایبا ہے جس پرمستقل کتاب لکھنے کی ضرورت ہے اور بدرسالہ چونکہ بہت ہی مختصراور بالکل مبتدیوں کے لئے ہاں لئے اس میں تجوید کے اکثر ضروری مسائل بقدر حاجت پہلے بارہ لمعات میں بالاختصار بیان ہو چکے ہیں اور علم قراءت کے بیان کی تو مطلقاً مخبائش نہیں اورعلم رسم الخط کے متعلق جس قدر نہایت ضروری تھا اس کا ذکر اجمالا تیرهویں لمعہ کی تنبیہ میں اور چودھویں لمعہ کے فائدہ نمبر ۱۵ میں آئے گا اورعلم اوقا ف کے متعلق بھی یہاں یوری تفصیل کی مخیائش نہیں تھی اس لئے مولف رحتہ الله علیہ نے بہت ہی مختصرا نداز میں نہایت ضروری اورموٹی موثی چند باتیں بیان فرمادی ہیں اگر طلبہ ان باتوں کو بھی یا دکریں تو بہت سی غلطیوں ہے محفوظ ہوجا تھیکے ہے علم رسم الخط میں بیربیان کیا جاتا ہے کہ س کلمہ کو کہاں ' س طرح لکھنا جا ہے ؟ اور کہاں کس طرح ؟ اور رسم الخط کا جانتا اس لئے ضروری ہے کہ کہیں تلفظ کے مطابق رسم ہے اور اسکورسم قیاس کہتے ہیں اور یہی اکثر ہے اور کہیں حذفایا زیادۂ غیرمطابق ہے اور اسکورسم اصطلاحی كت بي اوريكم بمثلًا الرَّحْمُن العلمين عمل الفنبيل كهاجاتا باورسورة ذريت من بأنيد وياس كهاموا ہے اب اگر ایسے مواقع میں جہاں رسم تلفظ کے مطابق نہیں لفظ کو مطابق رسم الخط کے تلفظ کر دیا تو بڑی بھاری غلطی ہو جائے گی اس لئے رسم الخط کاعلم حاصل کر نا جا ہے نیز رسم عثانی کا جاننا قاری کے لئے اس وجہ ہے بھی ضروری ہے کہ وقف رسم الخط کے تابع ہے جبیبا کہ قاعدہ نمبرا کے آخر میں آ رہاہے پس صحت وقف کا مدارعکم رسم الخط کے جاننے پر ہے ایے

( قاعدہ نمبرا ) جوشخص معنی نہ سمجھتا ہے ہواس کو چاہئے کہ انہیں مواقع پر وقف کرے جہاں قرآن

ان قواعدے وقف کی کیفیات وُطرٌق مراد ہیں جوقبیل اداہے ہیں مثلاً اسکان اشام ابدال روم وغیرہ رہے وقف کے وہ قواعد جوقبیل معانی سے ہیں اور وقف کے کل سے متعلق ہیں یعنی تام کا فی حسن فتیج وغیرہ سووہ اگر چیلم عربیت پر موقو ف ہیں کیکن کلیہ کےطور پرنہایت مختصر طریق ہے ان کی رموز کا بھی جو دال علی المعانی (یعنی معنی پر دلالت کرنے والی اور مطلب ومفہوم کلام کا پیۃ دینے والی ) ہیں ( مثلاً م ط ج زص وغیرہ ) اس لمعہ کے قاعدہ نمبرا کے شروع میں بیان کر دیا گیا ے کے جو محض معنیٰ نہ مجھتا ہووہ تو علامات وتف پر مفہر بے لیکن جو حضرات عربی میں خوب ماہر میں ان کے لیے محل وقف کے لحاظ سے وتف کی چوشمیں ہیں نمبرا وتف تام' نمبر۲ وقف کافی' نمبر۳ وتف حسن' نمبر۴ وقف فتیج' نمبر۵ وقف لازم' نمبر ۲ وتفاافتح' (نمبرا وتف تام کی تعریف) کلمه موتوف علیه پر جمله اورمضمون پورا ہوجا تا ہو اور ما بعد سے لفظی اورمعنوى تعلق نه موجيك سورة فاتحديل يوم الدين نون اور نستكين واورسورة القرويل همم الممفل حون (نمبرا وتف كافي كي تعريف ) كلمه موقوف عليه يرجمله يورا هوجاتا هواور ما بعد كفظي تعلق مد موالبية معنوي تعلق موجيب هُمْهُ يُوْقِنُونُ ' وُمَا هُمْ يِمُوْمِنِينَ ' وَلَكِنُ لاَّ يَشْعُووُن ۞ (نَبر٣ وقف حن كَ تعريف) كلمه موتوف عليه يرجمله پورا ہوجاتا ہولیکن مابعد کے فظی 'ترکیبی اور معنوی تعلق ہوجیہے اک حکمت للّه اور پہوقف حسن آیت بربھی ہوتا ہے جیسے رَبِّ الْعلكمِين اور هُدَّى لِللمُتَّقِين اورآيت كورميان شبجى بوتا ب جيم النَّحَمُدُ لِلله اور وَاللَّذينَ يُؤمِنُون بِهَا أَنُولُ إِلَيْك الريه وتف حن آيت ير موتو ما بعد سے ابتداكريں كے اور اگريه وتف حن آيت كے درميان موتو ما ا قبل سے اعادہ کرنا ضروری ہے۔

(نبرا وقف الازم کی تعریف) وقف الازم کا اسکے موقع پر کرنا ضروری اور الازی ہے اوروصل کرنے سے نامناسب اور مقصود کے خلاف معنیٰ متوهم ہوتے ہوں جیسے واللّٰہ کا یکھندی الْفَوْم الظّٰلِمِینُ © وقف الازم اللّٰذِینُ الْمُنوُا اوَ هَا جُورُوا (نبر ۵ وقف فیج کی تعریف) کلمہ موقوف علیہ جملہ کا ایک جز بنآ ہوجیے الْسُحَمْد اور ذلیک الْکِتٰب اسکا عظم یہ ہے کہ ما قبل سے اعادہ کرنا ضروری ہے (نبر ۲ وقف اللّ کی تعریف) جس جگہ وقف کرنے سے نامناسب اور مقصود کے خلاف معنی متوهم ہوتے ہوں اسے وقف مجھ کہتے ہیں جیسے و متا حکلفت الْجِتَ وَالْائس پروتف

كرنااور لأ تَـفُّو بُوا الصَّلُوة يروتف كرنااور وُمَّامِنُ إلله يروتف كرناوغيره وغيره م كيونكه بينثانات علاءني قرآن مجید کے معانی ومطالب میں غور کر کے عام لوگوں کی سہولت کے لئے لگائے ہیں تا کہ بے موقع وقف کرنے سے غلطمعنی کا وہم پیدانہ ہواور وہ نشانات بہ ہیں۔ گول دائرہ م' ط'ج' زاوغیرہ باتی علامات پرنہیں تھہرنا جا ہے ویعنی ان نثانوں کے پیج میں یعنی درمیانی کلمات میں نہ خمبرے البتہ اضطراری حالت میں ان علامات وقوف کے درمیان میں سانس ٹوٹ جائے اور آ مے چلنے کی طاقت ندر ہے تو ان رموز کے درمیان میں بھی وقف کرسکتا ہے لیکن کلمہ موتو فدے یا اس کے بھی ماقبل سے لوٹا کر پڑھے۔واللہ اعلم۔ ول تا کہ کلام مربوط اور مسلسل ہوجائے نیز درمیان میں تغیرنے کے بعد آ مے برجنے کی صورت میں معنیٰ کے سجھنے میں غلطی لگ جانے کا جوامکان ہوتا ہے اس سے بھی محفوظ رہے الے تلاوت کے اعتبار سے ابتداکی دوشمیں ہیں (نمبرا) اختیاری -جووقف تام اور وقف کافی اور آیات کے بعد سے ہو — (نمبرا) اختباری جوطلبکویہ بتانے کے لئے کہ اس جگہ ہے ابتداضح ہا دراس جگہ سے غلط ہے البتد ابتدا اضطراری نہیں ہوسکتی کیونکہاس میں سانس کی تنگی یا اور کسی طرح کی مجبوری پیش نہیں آتی اور چونکہ ابتداء وقف کے بعد ہوتی ہے اس لئے مواقع اوقاف کے اعتبار سے ابتدا کی چارتشمیں ہیں (۱) ابتدااحس (۲) ابتداحس (۳) ابتدافتیع (4) ابتدا الجنح (ابتدااحسن کی تعریف) وقف تام اور لازم کے بعد ابتدااحسن ہے جیسے سورہ فاتحہ میں منسقیعین ٥ کے بعد إهْدِنَا عابتداكرنااور هُمُمُ المُفْلِحُون ٥ ك بعد إنَّ الَّذِينَ كَفَرُو العابتداكرنااور وَاللَّهُ لا يَهْدِى المُفَوْمُ الظَّلِمِينُ ٥ بروتف لازم كرنے كے بعد اللَّذينَ المَنوُ السے ابتداكرنا (نمبرا) ابتداحس كى تعريف وقف كافى اوروتف حسن كے بعد جوآيت ير بوابتداحس بي يك فيقون ٥ يروقف كرنے كے بعد وَاللَّذِيتُ يُؤُمِنُونَ ے ابتدا کرنا اور مم م یو قِنون و پروتف کرنے کے بعد اُولیک سے ابتدا کرنا اور مکدی لِلمُتَفَین و پروتف حسن کر کے الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ ہے ابتدا کرنا۔

نمبر ابتداء أفتح كي تعريف \_ آيت كے درميان وتف حسن كے بعد ابتداكر نے كوابتد افتيح كہتے ہيں -

یااو پر اسے بدون معنی سمجھے ہوئے مشکل ہے جب تک معنی سمجھنے کی لیافت نہ ہوشہ کے موقع میں کسی عالم سے بوچھ لے اورالی مجبوری کے وقف میں ایک اس کا خیال رہے کہ کلمہ کے بچے سامیں وقف نہ کرے۔

جيے الْحَمَدُ لِلَّهِ يرونف كرنے كے بعد رُبِّ الْعُلَمِينُ سے ابتداء كرنا اور وَالَّذِينُ يُؤُمِنُونَ بِمَا أُنزلَ إِلَيْك ير وقف کرنے کے بعدو کمک اُنڈول سے ابتداء کرنا' (نمبرم) ابتداء اقبح کی تعریف روتف فتیج کے بعدابتداء کرنے کو ابتدا اقتح کہتے ہیں جیسے النحمُد پروتف کرنے کے بعد رلله سے ابتدا کرنااور وُالَّذِينُ يُؤْمِنُونَ يروقف کرنے کے ابعد ہے ۔ اُنٹول سے ابتداء کرنا اور اس طرح کفار ومنافقین اورمشر کین کے مقولہ سے ابتدا کرنا اس کوہھی ابتدا افتح کہتے مِين جِيرِ وَقَالَتِ الْيَهُوُدُ عُزَيْرُ إِبْنُ اللّهِ سے ابتدا كرنايا وَقَالَتِ النَّصَارِي يروتف كرك اللّهِ ے ابتداء کرنا حضرت مولا نامحد عاشق الهل بلندشري مدظله نے اپني كتاب الشيخفة الرفينة ميس كل إبتداكى يانج فتميس بیان فرمائی ہیں اور یانچویں تتم ابتدامیح ہے (نمبر ۵) ابتدامیح کی تعریف ۔ جوابتدا آیت پر وقف کرنے کے بعد ہوخواہ و ہاں مابعد سے ماقبل کاتعلق ہوخواہ نہ ہوتا جوحضرات معنی وتغییر اور ترکیب نحوی سے واقف نہ ہوں ان کو جا ہے کہ درمیان میں تقمیر جانے کی صورت میں اس جگہ سے لوٹا کیں جہاں وقف کا نثان بنا ہوا ہوالبتہ اگر وقف کے نثان سے سانس کی تنگی کی دجہ ہے لوٹا نا دشوار ہواور پھریمی اندیشہ ہو کہ سانس اگلی علامت وقف ہے پہلے ہی ختم ہو جائے گا تو پھر کسی ماہر قاری اور عالم عربی وان ہے محل اعاد ہ کی تعیین کر لے لیکن جوحضرات معنی وتغییراورتر کیپنحوی ہے واقف ہوں ان کے لئے محل اِعادہ کی چارفتمیں ہیں(۱)اعادہ اَحسن (۲)اعادہ حسن (۳)اعادہ قتیج (۴)اعادہ اُقتے۔ (نمبرا) اعادہ احسن کی تعریف وقف قتیج کے بعداعا د ہ کرنے یعنی لوٹانے کواعا دہ احسن کہتے ہیں اسی طرح فعل کو چھوڑ کر فاعل سے مبتدا کو چھوڑ کر خبر ہے اور موصوف کو چھوڑ کرصفت ہے' مفسر کو چھوڑ کر تفسیر سے یاممینز کو چھوڑ کر تمیز ہے' ذ والحال کوچپوژ کر حال ہے اعاد ہ کرنے' یعنی (لوٹانے ) کواعاد ہ احسن کہتے ہیں (نمبر۲) اعاد ہ حسن کی تعریف آیت کے درمیان وقف حسن کے بعداعا د ہ کرنے یعنی لوٹانے کواعا د ہ حسن کہتے ہیں (نمبر۳ )اعا د ہ فتیج کی تعریف ) وقف کا فی اورآیت بروتف حسن کے بعداعا دہ کرنے یعنی لوٹانے کواعا دہ قبیح کہتے ہیں۔

بلکہ کلمہ کے ختم پر مخمبرے اور رہ بھی جان لو کہ وقف کرنا حرکت سیا پر غلط ہے جبیبا کہ اکثر لوگ کرتے میں مثلاً کی مخص کا سانس سورہ بقرہ کے شروع میں بِسما اُنول اِلینک کے کاف پر ٹوٹ گیا تواس وقت کا ف کوساکن کردینا چاہیئے زبر کے ساتھ وقف نہ کریں اسی طرح بے سانس تو ڑے وقف 🗕 (نمبرم) اعادہ ابتح کی تعریف وقف تام اور لازم کے بعد اعادہ کرنے یعنی لوٹانے کو اعادہ ابتح کہتے ہیں میں کلمہ کے درمیان میں وقف کرناکس حالت میں بھی جائز نہیں نہاس وقت جب کسی مجوری کے بغیر مناسب مقام پر اختیار اور ارادہ ہے آ رام کے لئے وقف کریں جس کووتف اختیاری کہتے ہیں اور نہاس ونت جب کسی مجبوری لیٹن نسیان' کھانسی اور چھینک جمائی عجز وحصر تفض ( بعنی سانس کا ہند ہو جانا ) وغیرہ کی وجہ سے وقف کیا جائے جس کو وقف اضطراری کہتے ہیں گرچونکہ مجبوری کی حالت میں ایسی باریک باتوں کی طرف عمو ما توجہ نہیں ہوتی اس لئے مصنف رحمتہ اللہ علیہ اس کی طرف توجدولارہے ہیں کہونف کرے تو کلمہ مقطوعہ (لینی دو کلم الگ الگ لکھے ہوں) کے آخر میں کرے۔اور نہ کلمہ کے درمیان میں وقف جائز ہے اور نہ کلمہ موصولہ (لینی دوکلموں کو ملا کر لکھے ہوں ) کے آخری حرف پر چنانچہ وَ النَّهُ ل میں پراوروالشَّمْس میں میم آبراورای طرح سُورَه هُود کے پہلےرکوع کے الاَمیں اَن پراورسورَه وَواسْسُ ك چوتے ركوع كے اكتن ميں ائم يراور ف أينكما ميں ف أين يروقف اضطرارى بھى جائز نبيس سے اس لئے كه اليّل ميں (ی)اور اکشکٹ شس میں آم تو کلمہ کے درمیانی حروف ہیں اور آلاً میں نون اوراً مَنْ میں اَمُ کامیم اور فسایٹ میں اس فَايْنُ كانون كوين توكلمه كة خريس مكر چونكه وه لأ اور مَنُ اور مَا يه موصول يعني ملاكر لكه بوئ بين اس ليّانُ یربھی وقف کرنا جا ئزنہیں حاصل ہیر کہ کلمہ مقطوعہ کے وسط میں اور اس طرح کلمہ موصولہ کے وسط و آخر دونوں پر وقف کرنا مووہ اضطراری ہی کیوں نہ ہولی ہے جس سے احر از لازم ہے تالے واضح ہو کہ حرکت پر وقف کرنا بالکل ممنوع ہے البت وقف بالروم مين حركت كانتهائي حصدادا كرنا جائز ودرست بي جبيها كه علامه جزرى رحمته الله عليه المشقَّدُ مُدُّ الْحَزُريَّه مين فرماتے ہیں۔

وَحَاذِرِ الْمَوْقُفَ بِسَكُلِّ الْسَحُوْكَ وَ الْآ إِذَا رُمُتَ فَبِعَضَ النُحوْكَ أَرَّمَهُ اورتو بورى حركت كساته وقف كرنے من الله وقت كرنے سے بر بيز كر الكين جب توروم كرے كاتو بھر حركت كا بحق حصد يعنى تبائى حصد برُ ها جائے گا۔ اور جيسا كه بعض ناوا تفول كى عادت بكر والله كيك من الله الله يُن ٥ تَفْعَلُون ٥ اور بَصِيْر ٥ جيسى مثالوں ميں سائس اور آواز واز

نہیں ہوتا ۵لے جبیبا بعض لوگ آیت کے ختم پر ساکن نون پڑھتے ہیں مگر بے سانس تو ڑے دوسری آ یت شروع کردیتے ہیں ریجھی بے قاعدہ ہےاور ریجھی یا در کھو کہ ایسی مجبوری میں جو کسی کلمہ پر وقف کر وتو وہ کلمہ جس طرح لکھا ہے اس کے موافق الاوقف کرواگر چہوہ دوسری طرح پڑھا جاتا ہو پڑھنے کے تو ژ دیتے ہیں محرحرف موتوف علیہ کو نہ تو بالکل ساکن کرتے ہیں اور نہ ہی اس کی حرکت کا تہائی حصہ ہے جائز موقعوں میں اکتفا کرتے ہیں بلکہ حرکت کو وصل کی طرح کامل ادا کرتے ہیں وقف کا پیطریقہ بالکل خلاف اصل ہے کیونکہ وقف وصل کی ضد ہے اور وصل میں حرکت بردھی جاتی ہے ہی وقف میں اس کی ضدیعنی سکون ہونا جا بیئے ۔ الى روائلی كے ساتھ تلاوت کرتے ہوئے عام حفاظ نے جو بیے عادت بنار کھی ہے کہ آیات واو قاف کےمواقع پر آخری حرف کوسا کن کر کے بغیر سانس تو ژے اور آیات پر سکتہ کئے بغیراگلی آیات شروع کر دیتے ہیں پیسراسر غلط ہے بلکہ سانس اور آ واز دونوں کا تو ڑیا ضروری ہے البیتہ آخری حرف کوسا کن کر کے آواز کا اتنی دیر بند کردینا جس میں عادۃ اور معمولا سانس لے سکیں ( جس کا انداز ہ تقریباً ایک الف کے برابر ہے ) بیہجی وقف اصطلاحی میں داخل ہے گوعملاً اور بالفعل سانس نہ لیں (کنذافی النَّشُو الْکَبِیْر) الے بیکیفیت وقف سے متعلق ایک عام قاعدہ اورنہایت اہم ضابطہ ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ وقف تالع رسم الخط کے ہے چنانچہ جوحرف علت رسم میں ثابت ہوگا جیسے اَقِیٹ مُوا الصَّلُوٰ اَورنون تنوین بھی رسم میں ثابت ہو گا جیسے کیائیں وہ وقف میں بھی ثابت رہے گا گووہ حرف علت وصل میں کسی وجہ سے (جیسے اجتاع ساکنین کی وجہ ہے ) نہ پڑھا جا تا ہواور وہ حرف علت محذوف فی الرسم ہوگا جیسے و کیکنڈ عُ الْإِنسُکانُ وغیرہ وہ وقف میں بھی

البت فى الرسم كى مثالين فى النائد و المحتل اور المحتل الطّنور أن التوسولا السّبيلااور بهلا قوار يؤا اورائنا جوواصد متعلم كي ضمير مرفوع منفصل ب (قرآن مجيد مين جهال بھى آئ ) پس ان مين باوجود يكه بحالت وصل الف نهين بڑھا جاتا مگروقف مين رسم كى موافقت كى وجہ بي بڑھا جائيگا البت صرف لفظ مسللسلا مين حذف واثبات دونوں وجوه مين اور وَاقْبَعُوا المصّلوة وَالله وَالدُور وَالاَتسَقِي الْحَوُث وَيُربِي السّدة في المحروث و المستلوة و المستلوة و المنتقل الميتلو الميتلود و المتعلق المحروث و يون المحروث و يون المستلود و المتعلق المحروث و المتعلق المحروث و يون المحروث و المستلود و المحروث و المستلود و المتعلق المحروث و المتعلق الم

موافق وقف کانہ کڑیں گے مثلااُ نامیں جوالف نون کے بعد ہے وہ ویسے تو پڑھنے میں نہیں آتالیکن اورلفظ کیایتن کی اصل کومدنظرر کھتے ہوئے عیلیہ سے کیٹم کی طرح زیرکی تنوین کے حذف کے ساتھ کیایتن کی یابر وقف ندكريں مے كيونكہ وقف تالح رسم الخط كے ہے محذوف في الرسم كي مثاليس اَيشُهُ السمسُ في مِنسُوْن ' يَايَّهُ الشّبحِو اَ يُهُ الثَّقَلُن ان تَنِوں میں أَیْهُ کا الف وقعاً وصلاً مخدوف ہی رہے گا اوراصلی حالت کے لیاظ سے ثابت نہ ہوگا پھران کلمات میں الف کا حذف شمول قرأت کی وجہ سے ہتا کہ ابن عامر کی ضمہ والی قرأت ایٹے کو مجمی شامل ہو جائے اس طرح وكم يون اور وكاياب مير بحى الف مخدوف بوصل كى موافقت كى وجه عالانكدان كلمات مين اصل كى روب الف ابت باور وَيَدْعُ الْإِنْسَانُ وَيَهُدُّعُ اللَّهُ يَدُعُ اللَّهُ عَالَكُم وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِين وَلْهَدُعُ سَنَدُعُ النز بانيكة اور وَ لاَتَ قُف وعُيْرُ ولايك ان كلمات من وصل كيموافقت كي وجد عدواو مخدوف بحال كدان كلمات ين اصل كى روسے واوا بت باوروكا تكنيع واتك فارْ هَبُون فاتَقُون وسُوف يُؤْتِ اللَّهُ وَاحْشُونِ الْيُوم نُسُج الْمُوْرِمِينُ ، مَعَابِ ، عِقَابِ ، وَعِيْد لِقُومٍ ، يركب وغيره من بهى ياوصل ك موافقت كى وجد عدد وف ب حالانکدان کلمات میں بھی اصل کی روہے تابت ہے اور فکٹ اٹن سے اللہ کی رسم کا تقاضا توبیہ کہ و تفاس میں یاء محذوف ہولیعنی فیکا الن کیونکہ بیمحذوف فی الرسم ہے لیکن خاص اس لفظ میں وقفاً یا کا اثبات بھی جائز ہے لیعنی فیکا اثنائی اور وجہ یہ ہے کہ حفص اس یاء کو وصلاً مفتوح پڑھتے ہیں اس لئے وصل کی رعایت سے اثبات اور رسم کے اعتبار سے حذف دونوں وجوہ جائز ہیں اور اثبات یاءاولی اور طریق شاطبیہ کی موافق ہے البتہ اگرتماثل فی الرسم کی وجہ سے غیر مرسوم ہوگا تواس فتم كامحذ وف وقف ميں ثابت ہوگااس كى مثال يەشخىي، يستشكىخى وَلتسُستَوْ، وَإِنْ تَلُوُ، جَاءَ مَاءَ، سَوَآءً ' تَرَاء الْجَمْعُن وغيره نون ساكنه مخزوفه وَلْيَكُوناً ' لَنسْفَعاً اورلفظ إذْ قرآن مِن جهال بحي آئ جیے اِذا کمٹ کہ کہت وغیرہ پس ان تینوں میں رسم کی موافقت کی وجہ سے وقفا الف پڑھتے ہیں حالا نکہ اصل کی رو سے پہلے دو میں نون ساکنه خفیفه ہےاور تیسرے میں نون وضعی و بنائی ہے گر چونکہ تینوں کلمات میں نون ساکنہ دوز بر کی تنوین کی طرح بشکل الف مرسوم ہے اس لئے وقف بھی متابعت رسم میں نون کے بغیراور اثبات الف کے ساتھ کیا جاتا ہے اور مقطوع اورموصول کا قاعدہ یہ ہے کہ دومقطوع کلمات میں سے ہرایک پراور دوموصول کلمات میں سے فقط ٹانی پر وقف جائز ہے مقطوع کی مثال اُنْ لایشیر کُنُ اور موصول کی مثال الآیو کیجنع ہے کیا یہاں مصنف رحمته الله علیہ نے صمنا

اگراس کلمہ پروقف کیا جاوے گا تو پھراس الف کوبھی پڑھیں گے اور پھر جب اس کلمہ کولوٹا ویں گے تو اس وقت چونکہ ما بعد سے ملا کر پڑھیں گے اس لیے بیدالف نہ پڑھا جاوے گا ان با توں کوخوب سمجھ ۱ الواور یا در کھواس میں بڑے بڑے حافظ علمی کرتے ہیں۔ ( تنبیہ ) قاعدہ مذکورہ کے اخیر میں جولکھا گیاہے کہ دہ کلمہ جس طرح لکھا ہے اس کے موافق 1 وقف کرواس قاعدہ سے بیاً لفاظ مشتنیٰ میں ہیں

وقف بالإثبات اوروقف بالحذف كوبيان فرمايا ہے۔ چنانچدوقف بالا ثبات كى تعريف يہ ہے جوحرف وصلاً حذف ہوجاتا ہوا ہے و قفا ثابت ركھ كراورلفظ انك كالف كو ہوا ہے و قفا ثابت ركھ كراورلفظ انك كالف كو اورائي الله كا بيت من اورائي المرائي اورائي الركاتو روينا جي الف كو ثابت ركھ كرسانس اورا وازكاتو روينا يوقف اورائي المرائي المرا

نمبرا فيرعر بي دان رموز اوقاف پرېي وقف كري بلاضرورت چيم مين وقف نه كري \_

نمبرا وسط کلمہ پروقف نہ کریں کیونکہ کلمہ مقطوعہ کے وسط پراورای طرح کلمہ موصولہ کے وسط جیسے فاین کی یا پراور آخریعنی فاین کے نون پروقف کرنا جائز نہیں۔

نمبر سسر خرف موقوف علیہ کوساکن کردینا کیونکہ حرکت کے ساتھ وقف کرنا جائز نہیں البیتہ وقف بالروم میں حرکت کا تہائی حصہ ادا ہوتا ہے جس کا بیان عنقریب قاعدہ نمبر ۲ میں آرہا ہے۔

نمبره مستحرف موقوف عليه برسانس اورآ واز کا تو ژ دینا به

نمبر ۵ جوکلمہ جس طرح لکھا ہواس کواسی طرح پڑھنا اور وقف میں ان سب با توں کا خیال رکھنا ہر حال میں ضرور ک ہے۔ مجبوری کے وقت میں بھی اور اس وقت بھی جب وقف اختیاری کیا جائے 19 اسی لئے کہا گیا کہ وقف رسم الخط کے تا بع ہوتا ہے مثلاً گول قَ بصورت ھاء ہوتی ہے اس کو وقف میں 8 پڑھتے ہیں۔ دوز ہر کی تنوین بصورت الف کھی ہوتی

ہاں لئے اس کوالف ہے بدل کر وقف کرتے ہیں بخلاف اس کے زیراور پیش کی تنوین کے ساتھ کوئی حرف لکھا ہوا

مجر ۱۸ اور ۹ یعنی نسکو کدا اور دوسراق کو اید یکو ان دو میں الف زا کدشمول قر اُت کے لئے لکھتے ہیں تا کہ یہ رسم تنوین والی قر اُت یعنی شکو کو اور قو اَدِیو اَکو بھی شامل ہوجائے آج سورہ ہود کے چھٹے رکوع میں لفظ شکو د تین مرتبہ آیا ہے گر یہاں اس سے مراد صرف اِنَّ شکو کدا ہے کیونکہ الف اس کے اخیر میں لکھا ہوا ہے ۲۲ الف شمول قر اُت کے لئے ہے بعض تنوین کے ساتھ پڑھتے ہیں اور بعض بغیر تنوین کے پڑھتے ہیں اور کل وقف نہ ہونے کی وجہ سے وقفا الف میں پڑھتے سے بھر خلاف قیاس ہمزہ کو حذف کر کے نون کر اون میں ادعام کردیا اصل کا عتبار کرتے ہوئے وصلاً الف نہیں پڑھتے اور رسم کا اعتبار کرتے ہوئے وقفا الف پڑھتے کا نون میں ادعام کردیا اصل کا اعتبار کرتے ہوئے وقفا الف پڑھتے

سَلْسِلاً ۱۵ اور پہلا قُو اُدِیُوا بید دنوں خورہ دہر میں اور لفظ آنا جہاں ۲۹ کہیں آوے تمام قرآن میں ان تمام لفظوں میں بحالت وصل الف نہیں پڑھا جاتا اور حالت وقف میں الف پڑھا جاتا ہے مگر خاص ۲۷ لفظ سسَلْسِلاً کو حالت وقف میں بڈونِ الفِ پڑھنا بھی مروی ہے یعنی سسَلْسِلُ (قاعدہ نہر ۲۸) جس کلمہ پروقف کیا ہے اگروہ ساتمن ہے تب تواس میں کوئی بات بتلانے ٹی نہیں ۲۹ اوراگروہ متحرک ہے تواس پروقف کرنے کے تین طریقے ہیں ایک تو یہی جوسب جانے

میں اور خاص سورہ کہف میں اس لئے کہا کہاور موقعوں میں نون کے بعد الف زائدنہیں تکھا ہوا مثلاً و کمکٹ أتخنك المنتساس وغيرذ لك ٢٢ ان كلمات ميں اصل كا عتبار كرتے ہوئے وصلاً الف نہيں يڑھتے كيونكه ان كي اصل السَظَّنُونَ ' السَّرَسُولُ ' المسَّبِيلُ بغيرالف ہےاوررسم کااعتبار کرتے ہوئے وقفاً الف بڑھتے ہیں نیز یہالقات شمول قرات کے لئے ہیں جیسا کہ نا فع شامی شعبہ وصلاً الف پڑھتے ہیں نیز رعایت ومشابہت فواصل یعنی ہیئے ہیئے۔۔۔۔وَ ١ اور وَلَانَصِيواَ اور كَبَيْراجِينَ آيات كَى - ٢٥ سكاسِلاً ورقوادينوا مِن الفَشْمُول قرأت كے لئے ہے دوسرى قر اُت سَـٰلٰسِـٰلاَ او د قُوَادینُوا ہے کل وقف ہونے کی وجہ سےاور رعایت فواصل (یعنی آیات) کی وجہ سے نیز اتباع رہم میں وتفا الف پڑھتے ہیں۔ونیزیہلا قبو ا دیئر ااس لئے کہا کہ دوسرے قبو ا دیئر ا کاحکم اس سے پہلے اُو پُنعُـفُوا وغیرہ کے ساتھ بیان ہو چکا ہے ۲۶ لفظ اُ سُا میں الف کا ثابت رکھناالتہاں سے بچنے کے لئے ہے کیونکہ اگر الف نہ يرْ هِيَة تو وَتَفَا نُونَ كُوسا كَن كَرِنا يرْ تا اوراس ہے یہ أَنْ نَا صِبُهُ یا أَنْ مُنحَفَّفُهُ مِنَ الْمُثقَلَّهُ ٓ کے ساتھ مثابہ ہوجا تا اور وجهبيه بركبعض لغات ميس لفظ امك بلاالف كلصاجاتا باوربعض ميس الف ب كلصاجاتا بهاصل كااعتبار كرت ہوئے وصلاً الف نہیں پڑھتے اور رسم کا عتبار کرتے ہوئے وقفا الف پڑھتے ہیں ہے ہے لفظ مسکل میں پہلے لام کے بعد والاالف بالإجماع محذوف فی الرسم ہےاور دوسرے لام کے بعدوالاالف تمام قرآ نوں میں مرسوم ہےالبتہ وقفا اثبات الف اور حذف دونو ں سیح میں بینی رسم کی پیروی کرتے ہوئے اثبات الف اوراصل کا اعتبار کرتے ہوئے حذف الف اور حذف کی صورت میں وقف لام پر ہوگا اور وہ ساکن ہوگا یعنی سئالسِل کیکن اثبات الف شاطبیہ کے طریق کے موافق ہے اور یہی اولی ہے ( قاعدہ نمبر۲) ۲۸۔ اس قاعدے میں مصنف رحمتہ اللہ علیہ نے کیفیت وقف کی اقسام میں ہے

کہ اس کوسا کن • مع کر دیا جاوے ٔ دوسرا طریقہ بیہ ہے کہ اس پر جوحرکت ہے اس کو بہت خفیف سا ظا ہر کیا جاوے اس کوروم اسے کہا جا تا ہے اور انداز ہ اس کا حرکت کا نتہائی حصہ ہے اور پیز بر میں ۳۳ تہیں ہوتا صرف زیراور پیش میں ہوتا ہے جیسے بسٹ الک وے ختم پرمیم پر بہت ذراسازیر پڑھ دیا جاوے کہ جس کو بہت یاس والاس سکے یانسٹ میٹے نیٹ کے نون پراییا ۳۳ ہی ذرا پیش پڑھ دیا جاوے اور کہ ب العلمین کے نون پر چونکہ زبرہے یہاں ایبانہ کریں گے تیسرا طریقہ ہیہے کہ اس حرکت کا اشارہ صرف ہونٹوں ہے کر دیا جاوے یعنی پڑھا بالکل نہ جاوے لیکہ اس حرکت کے ظاہر پڑھنے کے وقت ہونٹ جس طرح بن جائے اسی طرح ہونٹوں کو بنا دیا جاوے اور حرف کو مالکل ساکن ہی پڑھا جاوے اور بیاشام ۴۳ کہلا تا ہے اور اس کو پاس والابھی نہیں سنسکتا کیونکہ اس میں وقف بالسكون' وتف بالإسكان' وتف بالروم' وتف بالإشام كوبيان فرمايا ہے اور وقف بالا ثبات اور وقف بالحذف كو قاعدہ نمبرا میں اتباع رسم کے ضمن میں اور وقف بالا بدال کو قاعدہ نمبر ہ و ۷ کے ضمن میں بیان فر مایا ہے اور وقف بالالحاق کوظا ہرومشہور ہونے کی وجہ ہے بیان نہیں فرمایا۔ نیز وقف بالالحاق کی تعریف یہ ہے۔ ھائے سکتہ پروقف کرنے كووقف بالإلحاق كهتے بيں جيسے لُــهُ يَعَسُنَّهُ 29 اس كووقف بالسكون كہتے ہيں يعنى حرف موقوف عليه ساكن برسائس اور آ واز کا تو ڑوینا جیسے فکحکیّٹ مسے اس کووقف بالا سکان کہتے ہیں اسکان کے لغوی معنیٰ ہیں ساکن کرنا یا آ رام دینا اور حرف کو بے حرکت کرنا اور تعریف یہ ہے حرف موقوف علیہ متحرک کو ساکن کر کے سانس اور آ واز کا تو ڑ وینا جیسے رُتِ ٱلْسُعْسَلُسِمِينُ مَا اور بيروقف بالاسكان ايك زبرايك زبردوز برايك بيش دوپيش برموتا ہے۔ايك زبر كي مثال جيسے تُكفُعَلُونَ إلكة زرك مثال جيه يَوُمِ الدِّينِ دوزرك مثال جيمِنُ نَذِيرُ الكه پيش كى مثال جيم نستَعِينُ دو پيش ك مثال ممبین و اس روم کے لغوی معنیٰ ہیں قصد کرنا' تلاش کرنا' چاہنا' ارادہ کرنا اور تعریف پیے ہے حرف موقو ف علیہ مکسوریا مضموم برآ وازکو پست کر کےحرکت کا تہائی حصہ ادا کرنا اور سانس اور آ واز کا توڑ دینا اور بیوفنف بالروم ایک زیردوز پر ا كي پيش دو پيش پر موتا ہے ايك زير كى مثال يتوم البقدين دوزير كى مثال مِن نَسْذِيْرِ ايك پيش كى مثال نسستَعِين أ دو پیش کی مثال م<u>ئییٹ</u>ٹ' نیزروم کا فائدہ بیہ ہے کہ سننے والے کوحرف موقو ف علیہ کی حرکت کا پیتہ چل جاتا ہے اور کلام

حرکت زبان سے تو ادا ہوئی نہیں البتہ آئھوں والا پڑھنے والے کے ہونٹ دیکھ کر پہچان سکتا ہے کہ

اس نے اشام کیا ہے اور اشام صرف پیش میں .۳۵ ہوتا ہے

عرب میں یہ بہت اہم چیز ہے نیز یا در ہے کہ روم کا تعلق سننے کے ساتھ ہوتا ہے بشرطیکہ سننے والا قریب ہواور اس کی قوت ساعت بھی درست ہو۔ ۳۲ اس لئے کہ فتہ اخف الحركات ہے جس كی وجہ ہے تقسیم نہیں ہوسكتا نيز نقلا فتہ میں روم ا ابت میں ۳۳ فراساز ریا پیش کا مطلب بھی یم ہے کہ حرکت کی ادامیں آوازیت کی جائے صحیح ادائیگی استاد مشاق سے من کر ہی آ سکتی ہے ہوں اشام کے لغوی معنیٰ ہیں بودینا' اشارہ کرنا کسی کو گلاب کا پھول سوتکھا نا اور مناسب ا یہ ہے کہ قاری مونوں کے ذریعے حرف کو حرکت کی بودینا ہے اور ہونٹ او فیج سینی کول کرتا ہے اور حرف موقوف علیہ کوضمہ کی بوسونگھا تا ہے اور تعریف یہ ہے حرف موقو ف علیہ مضموم کوساکن کر کے فور آ ہونٹوں سے ضمہ کی طرف اشارہ کرنااورسانس اورآ واز کا تو ڑ دینااور بیوقف بالاشام ایک پیش دو پیش میں ہوتا ہے شل نسنت بعیٹ ہی میبیٹ کے نیز اشام کا فائدہ میہ ہے کہ دیکھنے والے کواس آخری حرف (جس پروقف کیا ہے) کی حرکت کا پیۃ چل جاتا ہے نیز اشام اس لئے بھی ہے کہ اس میں اسکان کے ساتھ ساتھ اصل اور وصل کی رعایت بھی ہوجاتی ہے اور اشام کا مقصد ریبھی ہے کہ سکون اصلی اورسکون وقفی میں فرق ہو جاتا ہے ہے ہے بشرطیکہ ضمہ اصلی ہو عارضی نہ ہو نیز عام ہے کہ بیضمہ تشدید سمیت ہویا بغيرتشديدكم بونيز ضمه معكوسه يعنى النابيش مين بهى اشام موتا ب مثلاً حَيثُ عُبِلينهم 'وَ دَسُولُه وغيرليكن ها عضمير کے روم واشام میں قدر تے تفصیل ہے۔ (فائدہ) ھا چنمیر میں روم واشام کے جواز وعدم جواز کی بحث مفرد ند کر غائب کی منصوب متصل اور مجرور متصل کی ها عظمیر کی جارصورتیں ہیں (نمبرا) یدهاء کسرہ یایا۔ کے اکن یعنی مدہ یالین کے بعد ہوشل بِع واِلَیْمُو کے بیر ھاماقبل کی مناسبت کی وجہ ہے ہمیشہ کمسور ہوگی تگر عُسکینُہ ؓ اللّٰہ اور وَ مَا انْسَانِینُهُ ْ ان دوکلمات میں هابلحا ظاصل مضموم ہوگی اور اُڈ جیڈ' ف اُلْقِدہ میں یا محذ وفہ کی نیابت کی وجہ۔ یہ ساسا کن ہوگی ( کیونکہ ) پیامل میں ٱرْجِينُهِ فَٱلْقِينِهِ بَتِي مِقام جزم ميں ہونے كى وجہ ہے حذف ہوگئ اور ہائے شمير كواس ﴾ قائم مقام كرديا ہے أرُ جهُ اور فُالُقِهُ ہوگیا۔(نمبر۲)ضمہ یاواوسا کنہ یعنی مدہ یالین کے بعد ہومشل رَسو کُه رَایَتُهُوُّهُ کے بیرهااصل کی موافقت کی وجیہ ے ہمیشہ ضموم ہوگی (نمبرس) پیرها فتحہ یاالف کے بعد ہوشل کی ہُ ' لینُ ٹے خیلفہ' اُنحاہُ ' وَهَا ﴿ مُعْكَ بِيرِها بھی اصل کی موافقت کی وجہ سے ہمیشمضموم ہوگ ۔ مگر و یُتُقُد فِالو لَنِک میں اصل کے اعتبار سے مکسور بڑھی جا یُگی ۔ اور و یَتَقَابِ

اصل میں ویقیفید تھایا مقام جزم میں واقع ہونے کی وجہ سے حذف ہوگئ و یَتُنَقید ہوگیا پھرتخفیفاً قانب کوبھی ساکن کر دیا وَيَتَقِيْدِ ہُوگيا۔ (نمبرم) بيھاضچے ساكن كے بعد ہوشل منہ وَ اسْتَغْفِرُہ كے بيھا بھى اصل كى موافقت كى وجہ ہے مضموم 'پڑھی جائیگی۔اوران صورتوں میں روم واشام کے بارہ میں تین مذاہب ہیں اول محققین کی ایک جماعت کی رائے پر مپلی دوصورتوں میں روم وانتام جائز نہیں اور دوسری دوصورتوں میں جائز ہے کیونکہ پہلی دوصورتوں میں کسر ہ اور یا ۔ ساکنہ یعنی مدہ یالین کے بعداورضمہ واوساکنہ یعنی مدہ یالین کے بعد کسرہ اورضمہ کی طرف اشارہ کرنا پڑتا ہے۔ جوداد ادر یاسا گنہوالی دومثالوں میں تین تین ضمو ں اور کسروں کے جمع ہو جانے کی بنا پر اور اس طرح کسر ہ اورضمہ والی دو مثالوں میں دو دوضموں اور کسروں کے جمع ہو جانے کی بنا پر باعث تقلّ ہے علاوہ ازیں بیہ کہ خود ھا ءبھی خفی اور بَعِيُد الْحُرْجُ ہے جس كى وجہ سے قارى كوھا كے ظاہر كرنے ميں ايك قتم كا تكلف كرنا يزيا ہے بس جب اس تكلف كو يہلے ثقل سے ملاتے ہیں تواشارہ کا ثقل دو گناہوجاتا ہے لہذا ان دوصورتوں میں سہولت اور آسانی کی غرض سے اشارہ نہیں کرتے۔اوریمی فرمب اولی ہے. نہایت القول المفیدص ۲۲۲\_ (دوم) بیککی تفریق کے بغیرطاروں صورتوں میں روم واشام جائز ہے کیونکہ ھا مخمیر میں روم واشام کی وجہ عام قاعد ہ کےموافق عمل کرنا ہے پس ان حضرات (ابوبكر بن مجامِد علاً مه قسطلا ني وغيره) نے مندرَجہ بالاتِّقل كوكوئى اہميت نہيں دى ليكن ياد رہے كہ اسكان واشام كي طرح وتف بالروم میں بھی باغمیر کے صله کاحذف کرنا ضروری ہے نبھایٹ المقول المفید ص۲۲۲ (سوم) یہ کہ جاروں صورتوں میں روم واشام نا جائز ہیں کیونکہ ھاکی حرکت عارضی ہے (نشرج نمبراص ۲۲۰) مناسب معلوم ہوتا ہے کہ ھاکےصلہ والیصور تیں بھی بیان کر دی جائیں \_نمبرا ھاغمیر کے ماقبل اور مابعد دونوں متحرک ہوں توضمیر کی حرکت صلہ اورا شباع کے ساتھ پڑھی جائے گی۔اورا شباع کی تعریف یہ ہے پیش کو بڑھا کرواویدہ کے برابرا داکر نا اور زیر کو بڑھا كرياء مده ك برابرادا كرنا مثل مِنْ زَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونُ وَوَسُولُهُ احْقَ لَكِن وَإِنْ تَشْكُرُوُ ايرُضَهُ لكُمْ عِل اصل کی بنا پراشباع نه ہوگایئر صُنهٔ لَکُمْ اصل میں پیئر صَاهُ لکُمْ تھاالف مقام جزم میں واقع ہونے کی وجہ ہے گر گیا تو يئةُ حنكةُ لكُمْ مِوكميا ليكن الرهاك ما قبل اور ما بعد دونو ل ساكن مول تواشاع نه موكا ؛ جيسے مِسنْسةُ الْمَاء نمبر ٢ ماقبل متحرك ادر ما بعدساكن موتو بهي اشباع نه موكا جيسے وَيْعَلِّمْهُ الْكِحْتُ بَهِر ٣ ماقبل ساكن ادر مابعد متحرك موتو بهي اشباع نه بوكا يسي مِنْهُ وَيُعُلِلْمُهُ مَر فِينِهِ مُهَا نا (جوسورة فرقان من بي) اس من جَمعاً بَيْنَ اللّغتين كي وجد اشباع موكا

اورز برزیر میں نہیں ہوتا ۲ سے مثلاً نئستَ عین کنون پر پیش ہے اس پیش کو پڑھا تو بالکل نہیں نون کو بالکل نہیں نون کو بالکل ساکن پڑھا گر ہونٹوں کونون ادا کرتے کے وقت ایسا بنا دیا جیسا پیش پڑھنے کے وقت بن جاتے ہیں یعنی ذرا چونچے می بنادی۔

( قاعدہ نمبر ۳) جس کلمہ کے اخیر میں تنوین ہو وہاں بھی روم جائز ہے گرحر کت ظاہر کرنے کے وقت تنوین کا کوئی حصہ ۳۷ ظاہر نہ کیا جاویگا ( تعلیم الوقف حضرت قاری عبداللہ صاحب کی رحمتہ اللہ علیہ ) ( قاعدہ نمبر ۴ ) تاء جو کہ ہ کی شکل میں گول ۳۸ لکھی جاتی ہے گر اس پر نقطے بھی دیئے جاتے ہیں اگر

الی تاء پر دقف ہوتو و ہاں دوباتوں کا خیال رکھوا یک توبیہ کہاس کوہ ۹ سے کے طور پر پڑھود وسرے .....

به که و بال روم اوراشام مهمت کرو (تعلیم الوقف)

(قاعدہ نمبر ۵) روم اور اشام حرکت عارضی پرنہیں اس ہوتا ہے جیسے کہ و کسف بد اسٹھ نوئی میں کوئی شرک فک شخص لَفَدُ پر وقف کرنے گئے تو دال کوساکن پڑھنا چاہئے اس کے زیر میں روم نہ کریں کیونکہ عارضی ہے (تعلیم الوقف) اور اس کو بھی عربی والے جان سکتے ہیں تم کو جہاں جہاں شبہ ہوکسی عالم سے یو چھلو۔

( قاعدہ نمبر ۲ ) جس کلمہ پروقف کرواگراس کے اخیر حرف پرتشدید ہو تو روم اوراشام میں تشدید بدستور باقی ۲سے رہے گی (تعلیم الوقف)

( قاعدہ نمبر 2 ) جس کلمہ پر وقف کیا جاوے اگر اس کے اخیر حرف پر زبر کی تنوین سم ہوتو حالت وقف میں اس تنوین کوالف سے بدل ہم ویں گے جیسے کس نے فان گئ نیسا تا پر وقف ۵م کیا تو

میں اس کے کدروم واشام حرکت اصلی اور حرف اصلی میں ہوتا ہے۔البتہ تاء مجرورہ پروتف اسکان اشام روم تیوں سے درست ہے اس کئے کہ جس دوسرے ساکن کے سبب پہلے پرحرکت آتی ہے وہ وقعاً پہلے ساکن سے جدا ہو جاتا ہے۔ جس کی وجہ سے پہلے ساکن کی حرکت زائل ہو جاتی ہے اور سکون اصلی لوث آتا ہے اس طرح ایک زبر ووز بر مسکون اصلی میم جع تاء مدورہ میں بھی روم واشام نہیں ہوتا ہی مطلب سے ہے کہ تنوین کی طرح وقف میں تشد ید حذف نہیں ہوتا ہو ہاتی ہو جاتے ہے ایک حرف کی ہو جاتی ہے چنا نچہ مُسنفیر اور مستقور جسی مثالوں میں را بحالت وقف بھی مشدد ہی پڑھی جائی اور تشد ید کا حذف ہر گرز جائز نہیں سی بشرطیکہ وہ حائے تا نہو کی تا کے میں را بحالت وقف بھی مشدد ہی پڑھی جائیگی اور تشد ید کا حذف ہر گرز جائز نہیں سی بشرطیکہ وہ حائے تا نہو کی تا ک

اس طرح پڑھیں گے ۲ سے نِسَاءً ا

(قاعدہ نمبر ۸) جس مدوقفی کا بیان گیار هویں لمعہ کے قاعدہ نمبر ۲ میں ہوا ہے اگر رَوُم کے ساتھ وقف کیا جاوے تو اس وقت وہ مدنہ ہوگا مثلا المترَّ جِینُمُ O یا نسستَ عِینُ O میں اگر پیش یا زیر کا ذرا ساجِعَہ ظاہر کریں تو پھر سے بدنہ کریں گے۔ (تعلیم الوقف)

علاوہ کسی اور حرف پر ہوجیسے مشطقیر ' ہُ ۔ ۳۳ اس کو وقف بالا بدال کہتے ہیں اس کی تعریف قاعد ہنمبر ۳۹ کے حاشیہ نمبر ۳۹ میں دیکھ لیس میں نیسکاء " مناء" جزء " وغیرہ میں جو میالف لکھا ہوانہیں ہے اس کی وجہ رہے کہ بیالف تماثل فی الرسم کی وجہ سے محذوف ہے اور تماثل فی الرسم کا مطلب رہ ہے کہ لکھائی میں ایک جبیبا ہونا جس طرح مثلین اور متجانسین کے جمع ہونے کی صورت میں اہل اداتخفیفاً دونوں کوایک ذات کر کے ایک مشد دحرف کی طرح پڑھتے ہیں جس کوا دغام کہتے ہیں اس طرح اہل رسم کا بید ستور ہے کہ جس کلمہ میں ایک طرح کے دویا تمین حرف مثلاً دویا جیسے یم نحی کہ اصل میں يُحْيِينُ دويات بي اور دو واوَ جيب وَانُ تَلَوُكه اصل مِن إِنْ تَلُوُدو واوَت بي اوردوالف جيب نِسَاءَ اكه اصل میں بسکاء کا تیب الف سے ہے جب آپس میں ل کرآتے ہیں وہاں بعض موقعوں میں تخفیف کی غرض سے صرف ایک ہی حرف لکھتے ہیں اور دوسرے کو اور اگرتین ہوں تو دوکورسم سے حذف کر دیتے ہیں تو اب مطلب یہ ہو کا کہ اگر کسی کلمہ کے آخر سے کسی حرف علت کا حذف تماثل فی الرسم کی وجہ سے ہوا ہوگا۔ تو وہاں اس ندکورہ بالا قاعدہ کو یعنی پیرکہ وقف رسم کے تابع ہوتا ہے جاری نہیں کریں مجے بلکہ ماوجود رسماً محذوف ہونے کے بھی وقف میں ایسے حرف علت کو ٹا بت رکھیں گے ۲ س کین اس میں وقف کے وقت ہمزہ یا ھا کا اضا فدنہ ہونے یائے مثلاً نیسلڈ آئے سے نیسلڈ آ ءَاءُ اور بَصِيُوا سے بَصِيُواهُ نه پڑھےاورفتہ کی تنوین ہمیشہ الف کے ساتھ کسی جاتی ہےاور بھی یا کی شکل میں بھی ہوتی ہےان یر جب وقف کیا جائے گا تو تنوین گرجائے گی اور الف جورسم الخط میں ہے پڑھا جائے گامثلا ظَھیئر اَ سے ظَھیئر َ ایا بَصِيُوًا ہے بَصِيُوا وغيره لِيكن يادر ہے كہ جب حرف مده پروقف كيا جائے توايك الف سے زياده نه كھينچا جائے جيسے مسالا فكنيسني وغيره يهي يعني وقف بالروم كي صورت مين مدعارض وقفي اوراس طرح مدعارض لين كاطول توسط نه موكا اس لئے کہ مدے واسطے بعد حرف مدہ یالین کے سکون تام چاہیئے اور روم کی حالت میں سکون نہیں ہوتا بلکہ حرف متحرک

ہوتا ہوتا ہوتا ہے اس صورت میں تدفری کے پائے جانے کا سوال ہی پیدائیس ہوتا۔ پس وقف بالرَّوم میں وصل کی طرح فقل م اصلی یعنی قصر ہی ہوگا نہ کہ طول تو سط بھی سواس طرح حرف موقوف علیہ مفتوح جیسے اکٹ تعلق میں نہو گئے ہوئے میں تمان وجہ طول تو سط قصر مع الاسکان اور کمسور جیسے یہ وُمِ المسدِّینِ والمستَّیفِ میں جاروجہ طول تو سط قصر مع الاسکان اور قصر مع الروم اور مضموم جیسے نسست عین ' حیث میں سات وجوہ طول تو سط قصر مع الاسکان اور طول تو سط قصر مع الاشام اور قصر مع الروم جائز ہوگی ۔ وَبِاللّٰہ اِلمَّو فِیقُ۔

# ﴿ چودهوال لمعه ﴾

## (فُوائِد مِتَفَرِقَهُ ضُرُور بيرے بيان ميں له)

اورگوان میں سے بعض علی بعض فوائداو پر بھی معلوم ہو گئے ہیں مگر چونکہ دوسرے مضامین کے ذیل میں بیان ہوئے تھے شاید خیال نہ رہے اس لئے ان کو پھر لکھ دیا اور زیادہ تر نئے فائدے ہیں۔ (فائدہ نمبرا) سورہ کہف کے پانچویں رکوع میں ہے لئے کتا ہو کاللہ سے یعنی لکٹنا میں الف لکھا ہے مگریہ پڑھانہیں جاتا البتۃ اگراس پرکوئی وقف کردے تو اس وقت پڑھا جاوے گا۔

(فائدہ نمبر۲) سورہ دہر کے شروع میں ہے سَلْسِلاً لیعنی دوسرےلام کے بعد بھی الف لکھا تو ہے گر

یے بھی پڑ ھانہیں جا تا اَلبتہ وقف کی حالت میں الف کا پڑ ھنا اور نہ پڑ ھنا دونو ں طرح درست ہے اور

پہلے لام کے بعد جوالف ہی لکھا ہے وہ ہر ھے حال میں پڑھا جاتا ہے۔

﴿ حواثی چود حوال لمعہ ﴾ ل فوائد متفرقہ ایسے فائدوں کو کہتے ہیں جو کی ایک مضمون کے ساتھ متعلق نہوں بلکہ ان کے ضمن میں فتلف قتم کے مسائل بیان کیے گئے ہوں چنا نچے یہاں بھی ایسے ہی ہے کہ کی فائد ہے کے ضمن میں تو کی کلمہ کے الف کے پڑھنے اور نہ پڑھنے کا حکم بیان کیا ہے اور کی فائد ہے کے ضمن میں مت الف کے پڑھنے اور نہ پڑھنے کا حکم بیان کیا ہے اور کی فائد ہے کے ختم ن میں سکتہ کا مسئلہ بیان کیا ہے وغیرہ وغیرہ اور متفرقہ کے معنیٰ مختلفہ کے ہی ہیں ع چنا نچہ فائدہ نمبرا تا فائدہ نمبر الا تکہ فر مبر الا تکہ فراز کر تیرہ ویں لمد کے شروع میں اور چھنے کا ذکر بار ہویں لمد کے دو قاعدوں کے شمن میں ہوا ہے اور ان چھے کے علاوہ باتی نو فائد ہے ہیں جن اس کی توضیح تیرہ ویں لمد کے حاشیہ نمبر ۲۳ کے شمن میں ہو چکی ہے بھر دیکھ لیس س قرآن مجید کے رسم خط میں پہلے لام کے بعد الف نہیں لکھا ہوا بلکہ اس پر کھڑا زیر ہے گویا موصول لکھا ہوا ہا بلکہ اس پر کھڑا زیر ہے گویا موصول لکھا ہوا ہا بلکہ اس پر کھڑا زیر ہے گویا

(فائدہ نمبر۳) اس سورہ دہر میں وَسُط کے قریب قُو اَدِیُو اَ وَوَفِعہ ہے اور دونوں کے اخیر میں الف نہیں پڑھا جاتا خواہ میں الف نہیں پڑھا جاتا خواہ وقف ہو الف نہیں پڑھا جاتا خواہ وقف ہو اور پہلی جگہا گروتو الف پڑھا جا وے گا اور وقف نہ کروتو الف نہیں پڑھا ہے جاوے گا اور زیادہ عادت یہ ہے کہ پہلی جگہ کو وقف کی کرتے ہیں دوسری جگہ نہیں کرتے تو اس صورت میں پہلی جگہ الف پڑھودوسری جگہ مت پڑھو۔

(فائده نمبر ۷) قرآن میں ایک جگه اواله و ہے یعنی سوره ہود میں جو بینسیم اللّٰهِ مَجُرِها ہے اس کابیان لمعه نمبر ۸ قاعده نمبر ۶ میں دیکھ لو۔

( فا کدہ نمبر ۵ ) سورہ تم سجدہ میں ایک جگہ تسہیل واہے ءً ا عُسجَبِ مِتِیُّ اس کا بیان بارھویں لمعہ کے قاعدہ نمبرا میں گزرا ہے دیکھ لو۔

(فائدہ نمبر ۲) سورہ جرات میں بیٹس الاسٹم الدیس الاسٹم کا ہمزہ نہیں پڑھاجاتا بلکہ اس کے لام کو اس کے سین سے ملا دیتے ہیں اس کا بیان بھی بارھویں لمعہ کے قاعدہ نمبر ۲ میں گزرا ہے۔ (فائدہ نمبر ۷) کیٹن بسکٹ اور احکطت اور مافر طنتم اور مافر طنتم اور مافر طنتم میں ادعام ناتمام سالے ہوتا ہے۔

کیونکہ پیکلہ کا درمیان ہے اور درمیان کلمہ پروقف کرنا جائز نہیں۔ آب اس کی توجیہ تیرہویں لمعہ کے حاشیہ نہر ۲۳ میں ہو چک ہے دیکھ لیں ہے اس کی توجیہ تیرہویں لمعہ کے حاشیہ نبر ۲۵ میں ہو چک ہے دیکھ لیں ہے کہ کیونکہ وقف کا نشان یعن گول آیت پہلے قبو اربو ا پری ہے لہذا وقف بھی اس پر کرنا مناسب ہے قی ابالہ کے نفوی معنی اور تعریف مع مثالیں آٹھویں لمعہ کے حاشیہ نبر ۲۳ میں بیان ہو چکی ہیں دیکھ لیں۔ والے تسہیل کے نفوی معنی اور تعریف بارہویں لمعہ کے حاشیہ نبرے میں گزری ہے دیکھ لیں بال اس کی توجیہ بارہویں لمعہ کے حاشیہ نبرے میں گزری ہے دیکھ لیں بال اس کی توجیہ بارہویں لمعہ کے حاشیہ نبرے میں گزری ہے دیکھ لیں بال اس کی توجیہ بارہویں لمعہ کے حاشیہ نبرے میں ادعا منہیں ہوتا ادعا م ایعنی طاء کوتاء کے ساتھ ملا کرمشد دکر کے اس طرح پڑھا جاوے کہ طاء اپنی صفت استعلاء واطباق کے ساتھ بدون قلقلہ کے پُر ادا ہواور تاء باریک ادا ہواور اکٹم نکٹ کُفُکٹم میں بہتریہی ہے کہ پورا ادغام سل کیا جاوے یعنی قاف بالکل نہ پڑھا جاوے بلکہ قاف کو کاف سے بدل کر اور دونوں کو ملاکر مشدد کرکے پڑھا جاوے۔

(فائدہ نمبر ۸) نَ وَالْقَلَمِ اور یکس وَ الْقُرْ انِ الْحَکِیمِ میں نون اور سین کے بعد جوواؤے یہ کے کرمئے کے اس واؤمیں یک کے ناعدہ کے موافق جس کا ذکر دسویں لمعہ کے قاعدہ نمبر ۳ میں آچکا ہے اس واؤمیں ادغام ہونا جا ہے گراوغام نہیں ہیلے کیا جاتا۔

(فائدہ نمبر ۹) سورہ یوسف کے دوسرے رکوع میں ہے اکا تا اُمناً کا اس میں نون پراشام ۱ کیا کرو۔

ناتص میں ادعام واظہاردونوں قاعدوں کی رعایت ہوتی ہاس طرح کہ ایک قاعدہ توبہ ہے کہ جب مثلین اور متجانسین میں سے پہلاحرف ساکن ہوتو اس کا دوسر سے میں ادعام کرنا ضروری ہے اور دوسرا قاعدہ یہ ہے کہ تو ک کا ضعیف میں ادعام نہیں ہوتا تو پہلے قاعدہ کے موافق ادعام تو ضرور ہوگالیکن دوسر سے قاعد سے کی بنا پرتام نہ ہوگا بلکہ ناقص ہوگا فافھم و کَا مَا الله وربیا دعام تام کہلاتا ہے اور یہی اولی ہے۔ کیونکہ یہ آسان ہے اور مغم لیعنی قاف کے تو کی ہوئی کی وجہ سے ادعام تام کہلاتا ہے اور یہی اولی ہے۔ کیونکہ یہ آسان ہے اور مغم لیعنی قاف کے تو کی ہوئی کی وجہ سے ادعام تاقص بھی جائز ہے پھر پیشبہ ہوتا ہے کہ طااور قاف دونوں تو کی ترین حرف ہیں تو پھر بی فرق کیوں ہے کہ طاء کا ادعام تامیں تو مرف ناتص ہی ہے تام مائز نہیں اور قاف کا دعام کاف میں تام اور ناتص دونوں طرح جائز ہو اور باتی باخ قوی ہیں ہیں ہی تو کی ترین حرف ہیں تام اور ناتص دونوں طرح جائز ہیں طاقو کی ترین حرف ہا کا ادعام کا ادعام کا ف میں تام اور ناتص دونوں طرح جائز ہیں ھا تو کی ترین حرف ہا کا ادعام کا ف میں تام اور ناتص مونوں ہیں ہی ہوگا کا دعام کا ف میں تام اور ناتص دونوں وجوہ جائز ہیں ھا اصل میں لاکٹ میں کہ کا المعام خود ہیں (نمبرا) ادعام مضموم دوسرامنتوح اور لا نافیہ ہے اس میں کھن ادعام اور میں ادعام اور ناتھ میں دونوں ہیں جائز ہیں میں دو دوجوہ ہیں (نمبرا) ادعام مضموم دوسرامنتوح اور ادام کے دولال ہیں کے کہ یہاں اصل میں دونوں ہی اور ان میں سے پہلے پر پیش تھا اور

( فا ئدہ نمبر ۱۰) قرآن مجید میں کہیں کہیں سکتہ ہے لکھا ہوا یا ؤ گے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں ذرا تھہر جاؤ مگر سانس مت توڑواور باقی سب قاعدے اس میں وقف 14 کے سے جاری ہوں گے مثلاً سورہ قیامہ میں ہے مَٹُن بحۃ دَاقِ تَو یسُرُ مُللُوُنَ کےموافق مینُ کانون رامیں ادغام ہوجا تا ہے مگر ادُغا منہیں ہوا کیونکہ جب سکتہ کو بچائے وقف کے سمجھا تو گویا نون اور پر امیں اِتصال ول نہیں رہا رسم کی بیروی کی بنابریمی اولیٰ ہےاوریمی وجہ قراء کے یہاں زیاد ہشہور ہےاسی لئے متن میں اس وجہ کو خاص کیا ہے (نمبرا) اظهار کی حالت میں روم ضروری ہے تا کہ اگر کامل اوغام نہیں تو اقک رَب السببی الله وُغَام تو ہوہی جائے اور اجماع مثلین سے پیداشدہ تقل کی حدتک دفع ہوجائے واللہ اعبلہ ال پس اشام کی جارتسیں ہیں (نمبرا) اشام وصلی جیسے لا تا منا كنون يربيا شام وصلى لا نافيداورلا ناميد مين فرق كرنے كے لئے موتا ب ( نمبر ) اشام وقلى جيسے نسئت عید سیا شام اصلی حرکت کوظا ہر کرنے کے لئے ہوتا ہے (نمبر۳) اشام حرکتی بیا شام اصلی حرکت کی طرف اشارہ کرنے کے لئے ہوتا ہے جیسے فیٹل اور ہیروایت ہشام اور قر اُت کسائی میں منقول ہے ( نمبر م ) اشام حرفی جیسے روایت خلف میں جسبر اطکی صادمیں زاکی آمیزش ہونا۔ کے شکتہ کے لغوی معنی ہیں بازر ہنا' خاموش ہونااور سکتہ کی تعریف یہ ہے کہ تلاوت کو جاری رکھتے ہوئے کی کلمہ پر بغیر سانس توڑے تھوڑی در کے لئے آواز کوروک لینا اور پھراس سانس ہے آ گے پڑھنا پھرسکتہ کی دوقتمیں ہیں سکتہ لفظی اور سکتہ معنوی جہاں دوکلموں کے اتصال ہے معنیٰ میں التباس واقع ہونے کا احمال ہوان مواقع میں جو سکتہ کیا جاتا ہے اس کو سکتہ معنوی کہتے ہیں چنانچے متن میں دیے گئے جاروں مواقع میں سکتہ کی یہی وجہ ہے اور جو تَقُويَةً لِلْهُمُ لِيعنى ہمز ہ كوصاف اور محقق اداكرنے كى غرض سے كيا جاتا ہے اس كوسكت لفظى كہتے ہيں اور پيسكته فظى روايت حفص ميں بطريق شاطبى تو كہيں نہيں البته طبيبه كے بعض طرق ميں إنَّ الانسسكانَ اور قَدُافَلُحَ جِيهِ موتعول مِن بوتا ہے وَ الله اعْلَمُ بِالصَّواب ١٨ كيونكه وقف كي طرح سكته ميں بھي بيا تيس ذبن ميں رکھی جاتی ہیں کہ آواز کامنقطع کرنا متحرک کوساکن کرنا 'زبر کی تنوین کوالف سے بدلنااوراد غام وغیرہ کانہ کرنا وال وقف اورسکته میں بیفرق ہے کہ وقف میں سانس تو ڑا جا تا ہے اور سکتہ میں نہیں تو ڑا جا تالیکن آ واز چونکہ دونوں میں تو ڑ وی جاتی ہےاس لئے ایک حرف کا دوسرے حرف کے ساتھ اتصال جیسے دقف میں نہیں رہتا ایسے ہی سکتہ میں بھی نہیں

اس کئے ادغامہیں ہوا۔ای طرح سورہ کہف میں ہے عِوجاً ٥ سکتہ فیسماً تواگر عوجاً یر وقف نہ کریں اور مابعد سے ملا کریڑھیں تو اخفا نہیں ہوگا بلکہ زبر کی تنوین کوالف سے بدل دیم کر سکته کیا جا و ہے گا اور تمام قر آن شریف میں حفص کی روایت میں کل سکتے ۲ جار ہیں ایک سورہ قیامہ میں دوسراسورہ کہف میں جو کہ مذکور ہوئے تیسراسورہ پُسٌ میں مِنْ مَسُرُ فَکِدِنیا کےالف۲۲ پر جب کہ مابعد ر ہتا اور بیا حکام بعنی اد غام اور اخفام وغیرہ اتصال ہی کی صورت میں پیدا ہوتے ہیں اس لیے وقف کی طرح سکتہ میں بھی بیا حکام پیدانہیں ہوتے ۲۰ لیکن سکتہ کی وجہ سے تنوین کوالف سے بدلنا عِبوَ جَا ہی کے ساتھ خاص ہےاورا گرطیبہ ک بعض طرق کی پیروی کرتے ہوئے جن کی روسے ساکن منفصل پرسکتہ کرنا جائز ہے یعنی مئیریڈ ص<sup>ی</sup>اؤ جیسے کلمات پر جب سکتہ کیا جائے گا تو ایسے مواقع میں تنوین کا الف ہے ابدال نہ ہوگا۔ اع چاروں مواقع میں شاطبیہ کے طریق ہے سکته کرنا واجب ہےالبیۃ طیبہ کے طریق ہے سکتۂ ترک سکتہ دونوں وجوہ ٹابت ہیں اور جارمقامات ایسے ہیں کہ ان میں تمام قراء كيلے سكتہ جائز اوراولى ہے اوروہ یہ ہیں (اوّل) ظلك مُنا أنْ فُسَنا كالف يرجوسورہ اعراف كركوع نمبر میں ہے (دوم) اَوكنم يَعَفَكُروُ اسوره اعراف ٣٢٠ ٥ كواوساكن ير (سوم) يعوشف اغرض عن لهذا سورہ پوسف ۳۴ پ۱۱ کے الف پر ( چہارم ) محتیٰ یہ مٹ پر کا لتر عاقم سورہ تقیص ۳۴ پ۲۰ کے ہمزہ مضمومہ پر پس ان جارموا قع میں سکتہ صرف جائز واولی واختیاری ہے نہ کہ واجب وضروری اور اس سکتہ کوعلاء او قاف نے معنیٰ کی رعایت سے علامات اوقاف کی طرح خودمقرر کیا ہے روایت فقل کے ذریعہ ائمہ سے ثابت نہیں ۔ یہی وجہ ہے کہ ان جار موقعوں میں پیسکتہ روایت رُنقل ہے ثبوت کے اعتقاد کے بغیر ہی درست ہے۔ نہ کہ روایت رُنقل ہے ثبوت کے عقیدہ کے ساتھ بھی اوران میں المبیر عدام میں چونکہ آخری حرف برضمہ ہاس لئے وقف کی طرح سکتہ میں بھی اس میں روم و اشام دونوں صحیح ہیں ٣٢ اس جگہ چونکہ وقف لا زم ہے اور سورہ کہف کے شروع میں عِسوَجاً برگول آیت ہے اس لئے ان دوموقعوں میں وقف کرنا بمقابلہ سکتہ کے زیادہ بہتر اوراولی ہے( ازتعلیقات مالکیہ ) کیونکہ سکتہ معنوی التباس کودور رنے کے لئے کیا جاتا ہے اور وقف کرنے سے سکتہ کا مقصد بدرجہ اتم پورا ہوجاتا ہے اور بیشبہ نہ کیا جائے کہ ان دو موقعوں میں وقف کرنے سے روایت کی مخالفت لازم آئے گی کیونکہ سکتہ تھم وقف کا رکھتا ہے اس لئے اس شبہ کا سوال

سے ملاکر ۲۳٪ پڑھا جاو ہے اور چوتھا سُورَ مُطَفِّفِینَ میں سکلا بسلُ کے لام ساکن پر ۲۳٪ بس ان کے سوا سُورہ فاتحہ ۲۵ وغیرہ میں کہیں سکتہ نہیں۔

(فاكده نمبراا) قرآن ميں جہاں پيش آو ہے اس كوواؤ معروف ٢٦ كى كى بود ہے كر پڑھواور جہاں زير آو ہے اس كو يائے معروف كى ہى بود ہے كر پڑھو ہمارے ملك ميں پيش كواليا پڑھتے ہيں كه اگر اس كو بڑھا دوتو يائے اس كو بڑھا دوتو يائے اس كو بڑھا دوتو يائے ہم جہول بيدا ہوتى ہے اور زير كواليا پڑھتے ہيں كه اگر اس كو بڑھا دوتو يائے مجبول بيدا ہوتى ہے تو يہ بات عربی زبان كے خلاف ہے ہے يا ايسا مت كرو بلكہ پيش كواليا پڑھوكه اگر اس كو بڑھا ديا جائے تو يائے اس كو بڑھا ديا جائے تو يائے معروف بيدا ہوا درزير كواليا پڑھوكه اگر اس كو بڑھا ديا جائے تو يائے معروف بيدا ہوا درزير كواليا پڑھوكه اگر اس كو بڑھا ديا جائے تو يائے معروف بيدا ہوا درزير كواليا پڑھوكه اگر اس كو بڑھا ديا جائے تو يائے سمجھ ميں شايد نہ آيا ہو۔

ہی پیدانہیں ہوتا۔

 (فائدہ نمبر۱۲) جب واؤ مشددیا کہ یا ء مشدد پر وقف ہوتو ذرائخی ۲۹ سے تشدید کو پڑھانا جا ہے۔ تاکہ تشدید باقی رہے جیسے عَدُقُ اور عَلَی النَّبِیُّ

(فائدہ نمبر ۱۳) سورة يوسف ٣٠ ميں ہے وَليت كُوناً مِن الصَّاعِدِين ١٥ ورسورة اقر أميں ہے لئسَفَعاً بِالتَّاصِيَةِ ٥ اگر وليكُوناً اورلَنسَفَعاً يروقف كروتوالف ہے يرصولين توين مت يرصو

مجھول کا تلفظ ہے ہی نہیں البتہ فارسی اورار دو میں معروف اور مجہول دونوں طرح کے واواوریا یائے جاتے ہیں مثالیں آ ئندہ حاشیہ میں ملا خطہ فر مائیں ۲۸ نظا ہر ہے کہ کسی حرف کا تلفظ جس طرح سننے سے سجھے میں آ سکتا ہے کھا ہوا دیکھ کر اس طرح سمجھ میں نہیں آ سکتا البتة معروف اور مجبول دونوں طرح کے واواوریا کی مثالوں میں غور کرنے سے فرق محسوس ہوسکتا ہے واوا دریا' معروف کی مثالیں نور' جمیل وغیرہ اور مجہول کی مثالیں مورا در درویش وغیرہ ہوسکتی ہیں 79 سیونکہ سختی سے ادانہ کرنے کی صورت میں واواور یا سے پہلے والے ضمہ اور کسرہ میں اشباع ہوجاتا ہے اور واو یا مخفف ہو جاتے ہیں اورتشدید باقی نہیں رہتی۔اورتشدید بروھانے کا مطلب یہ ہے کہ اس میں دوحرفوں کے برابر دیر لگانی جا ہے پس حرف مشدومیں دوباتوں کا خیال رکھا جائے ایک سے کرمخرج کو پچھٹنی سے ملایا جائے دوسرے سے کہ پچھ دیرتک ملائے ، رکھا جائے کیکن اس کا بھی خیال رہے کہ تشدید کے اہتمام میں واواور یا شدیدہ نہ ہو جا ئیں کیونکہ تشدیداور چیز ہے اور شدت اور چیز ہے لیکن یہ بات بھی ملحوظ خاطر رہے کہ عام مشد دحرفوں میں اتنی درنہیں گئی جا ہے جتنی کہ غنہ والے مشد د حرف میں گتی ہے کیونکہ اس میں غنہ کی اپنی مقد اربھی شامل ہوتی ہے جود وحرکتوں کے برابر ہے پس دُت کی بااور فکٹہ کی وال اور البَيْ تُحوي وال مين إنَّ كنون اور لَمَنَ اكيميم مِنْ وَال كواواور مِنْ يَتُومِهم كيا كانبت كم وريكني جابئے والسلبه اعلم ٣٠ وَليتَكُونَا اور لَنسَفَعا كَي ظاہري صورت كود كھتے ہوئے تواس فائدہ نمبر١١ كاكوئي فائدہ معلوم نبیں ہوتا کیونکہ زبر کی تنوین کا عام قاعدہ یمی ہے کہ وقفا اس کوالف سے بدل دیتے ہیں جیسا کہ تیرھویں لمعہ کے قاعدہ نمبر کے میں گزر چکا ہے لیکن حق یہی ہے کہ اس فائدہ کی ضروت تھی اس لئے ان دونوں کلموں کے آخر میں جونون ہے وہ نون تنوین نہیں بلکہ نون خفیفہ ہے کیونکہ نون تنوین اسموں کا خاصہ ہے اور پید دونوں فعل ہیں گر ان کا نون عام دستور کے خلاف زبر کی تنوین کی صورت میں تکھا ہوا ہے اس لئے اس بات کا احتمال تھا کہ کوئی شخص کلمہ کی اصل کا لحاظ

(فائدہ نمبر۱۵) ۳۵ بمئی مواقع قرآن مجید میں ایسے ہیں کہ لکھا ہوا تو ہے لا اور پڑھا جاتا ہے ل یڑھتے وفت ان کا بہت خیال رکھوا بیک سور ہ العمران میں اُڈاِلیکی اللّٰہ وَمُحْتَفِیرُ وُ ن ۲ سع دوسرا سور ہ کھتے ہوئے کہیں ان برنون کے ساتھ وقف نہ کردے اس لئے مصنف رحمتہ اللہ علیہ نے اس طرف اشارہ فر مایا ہے کہ وتف چونکہ رسم الخط کے تابع ہے اور ان دونوں کی رسم الف سے ہاس لئے یہاں وقف الف کے ساتھ ہوگا نہ کہ اصل کا اعتبار کرتے ہوئے نون کے ساتھ اورمتن میں جس تنوین کے پڑھنے سے روکا گیا ہے اس تنوین سے مرادنون خفیفہ بی ہے چونکہ دونوں کا تلفظ ایک جیسا ہوتا ہے اس لیے ایک دوسرے کی جگہ استعمال کردیا۔ وبالسلَّهِ التَّوفِيقُ اسِ لیکن ان جاروں مقامات میں اصل سین ہے یہی وجہ ہے کہ صاد کے او برچیوٹا ساسین لکھتے ہیں تا کہ اصل کی طرف اشارہ موجائے اوران کواصل کے خلاف صاد کے ساتھ اس لئے لکھتے ہیں کہ صاد والی قر اُت کو بھی بیرسم شامل ہو جائے اس طرح کہصا دوالی قر اُت تو رسم صریح سے نگل آئے اورسین والی قر اُت رسم کے خلاف ہونیکے یا وجود اصل ہے سمجھ لی جائے اور دونوں قر اُتیں اس بات میں معتدل اور برابر ہو جائیں کہ صادتور سم کے موافق اور اصل کے خلاف ہے اور سین اصل کے موافق اور رسم کے کسی قدرخلاف ہے اور اگر ان کلمات کواصل کے موافق سین سے لکھتے تو اعتدال باتی نہ ر ہتا اور صادوالی قرائت رسم واصل دونوں ہی کےخلاف ہوجاتی اور پیخلاف قابل محل ندر ہتا وَ اللّه اعلمَ ٣٢ شاطبيّه اور طینبر ونوں کے طریق سے صرف سین بردھی جائیگی صاویر ھنا جائز نہیں سسے البیتہ شاطبیہ کے موافق صاوی اورسین شاطبیہ کے طریق کے خلاف ہے البتہ بطریق طبیبہ ونوں وجوہ صحیح اور درست ہیں حاصل پیر کہ صاد دونوں طریقوں سے اورسین صرف طیبہ کے طریق ہے ہے ہے اس میں بطریق شاطبیہ صرف خالص صادی ہے اور سین پڑھنا جائز نہیں اور

توبیس و کا اُوضَعُو اس تیرا سورہ نمل میں اُو کا اُذب حَدَد مع چوتھاو السط فُت میں کا اِلے اللہ اللہ کا اُلے کہ اس کے کا اِلے کا اُلے کہ اور پڑھا جا تا ہے اَفَینُ اور چندمقا مات میں کھا ہوا تو ہے منک اُلے اور سورہ کہف کے چوتھے رکوع میں کھا ہوا تو ہے لِش اُلِی اور پڑھا جا تا ہے منک بنہ اور سورہ کہف کے چوتھے رکوع میں کھا ہوا تو ہے لِش اُلِی اور پڑھا جا تا ہے نہنی۔ پڑھا جا تا ہے نہنی اور بعض جگہ کھا ہوا ہے نہای عاور بڑھا جا تا ہے نہنی۔

بطریق طیبہصا داورسین دونوں وجوہ ہیں حاصل یہ کہصا دشا طبیدا ورطیبہدونوں سے اورسین صرف طیبہ کے طریق ہے ے ٣٥ اس فائدے میں دیئے گئے آٹھ کلمات میں پندرہ جگدالف کھنے میں تو آتا ہے مگر پڑھنے میں نہیں آتا ورہم نے اس زائدالف کی بھیان کے لئے اس برکانی نشان بنا دیا ہے ۳ سے اوراس طرح لاً اللی الْجَعِیم میں دونوں جگدلام کے بعد بعض قرآ نول میں الف زائد ہے ان میں دونوں وجوہ مساوی ہیں اور ابن کثیر کی قر اُت کی روسے وَ لَا اَدْ دُمِکُ ہے (یونس ۲۶) میں اور پہلے گا آفیسہ (قیمہ) میں بھی لام کے بعد الف زائد ہے۔ ۳۷ م اس میں اکثر قرآ نول میں لام کے بعد ایک الف زائد ہے اور بعض میں بیالف زائد نہیں۔ مس اس میں بالا تفاق الف زائد ہے 9 سے اس میں مصنف رحمته الله عليه نے جو الأنت من بھی الف زائد بتایا ہے میص بے سنداور غلط ہے اور سیح رسم لائت م چنانچہ (نثر المرجان ص ۲۸ ، ۲۷) میں ہے کہ لا نَنتُ میں اُنتُ کے ہمزہ مفتوحہ کے ساتھ موصول الرسم ہے اور اس ہمزہ کے بعدالف زائد نہیں ہے اور مصحف جزری میں بھی اس طرح مرسوم ہے البتہ صرف مَوْد دُّالطَّمْ اُن میں ہمزہ اور نون کے درمیان الف زائد نہ کور ہے لین لا ائٹ ملیکن اس کا کوئی اعتبار نہیں کیونکہ اس کو ائسٹ فن میں ہے کسی نے بھی بیان نیس کیاو اللّه اعلم نیز ہمارے یہاں کے عام مصاحف میں لانگفت و (ال عمر ان ع) میں نون سے يبليا ايك الف زائد لكها ع جسكي فنكل لا انْ فَصَنُّوا ب يهي بالكل إصل اورغلط ب اوراس كي تتح رسم لاَ نْ فَصَنُّوا ہے دیکھو(نٹر الرجان ص ۵۰۷) میں اورای طرح اُفکانِٹ میٹ کا (انبیاء ۳۶) میں ہمزہ مبتد شمرا دوصل کی بنا پر بصورت یا مرسوم ہے اور سیوطی کی رائے پر ہمزہ عام قیاس کے موافق بصورت الف اور یا زائد ہے یعنی افک نیس کی سے مرجوح لینی را بچنمیں ہے اس و مُمَلَائِهِ ہر چیم جگہ لینی (اعراف ع ۱۳ و یونس ع ۸ و هود ع ۹ و مومنون

#### ( تنبیه ) ذکورہ قاعدے اس اکثر تو وہ ہیں جن میں کسی کا اختلاف نہیں اور جن میں اختلاف ہے'

ع ٣٠ و قـصـص ع ٣٠ و زخـرف ع ٥ ميس اور مَلَائِهمُ يونس ع ٩ يسان يُس ثناطِي سخاوي اورسيوطي كي رائے يربمزه بصورت الف اور يازائده بيعن و مكلفه اوران كنزديك ياكى زيادتى اس لئے بيك و ماله ماضى کے ساتھ مشتبہ نہ ہوجائے اور اس طرح لیشائی ءاور نئا بٹی میں بھی بعض کی رائے پر ہمزہ عام قیاس کے موافق بصورت الف اور بإزائدہ ہے بیعنی لیشکا بھی اور نبکا بھی اور زیاتی الف کی عمومی وکلی حکمت پہ ہے کہ بقول علامہ سیوطی اورعلامہ کر مانی '' نے عجائب میں بیان کیا ہے کہ خطوط سابقہ میں فتحہ بصورت الف مرسوم ہوتا تھا تو قرب ز مانہ کی وجہ ہے لا اِلمی وغیرہ میں فتہ بصورت الف مرسوم ہے نیزو کا او صب عود اوغیرہ میں بی حکمت ہے کہ اس طرف اشارہ کرنامقصود ہے کہ وقفاً امام حزہ کے لئے تسہیل' ہمزہ اور الف کے درمیان ہوگی ۔۲س قر آن کریم میں دوطرح کے الفاظ ہیں (۱) متفق علیہ جن کوتمام ناقلین نے ایک ہی طرح نقل کیا ہے مثلاً وَإِ ذُف الله علی الراس وغیرہ (۲) مختلف فیہ جن کوعرب کے لغات ما وجوہ اعجاز قرآنیہ کے اختلاف کی وجہ سے حق تعالی نے کئی کئی طرح نازل کیا ہے اور آسانی وسہولت کے لئے سبحی وجوه كوجا تزقر ارديا ب شلا مليك يكوم البدين اور متلك يكوم البدين اور ومسا يسخد عُون اور ومسا يـُـخـٰــدِعـُوُنَ اور مِمْنفصل مِيں مربھی اورقصر بھی انہی اختلا فات کواختلا ف قراءت یا وجوہ قراءت کہتے ہیں جن کو بہت ے صحابہ شننے رسول اللہ صلی الدعلیہ وسلم ہے حاصل کیا اور پھراینے شاگردوں کو پڑھایا اور پھرصحا بٹڑ کے شاگردوں نے بھی آ مے اس فن قر اُت کوایے شاگر دوں تک پہنچایا علم قر اُت سے قُر انی کلمات کا یہی اختلا ف معلوم ہوتا ہے جس کا ما خذ وسهارا صحح ومتوا ترنقليل بين نه كه عقل وقياس بهي \_

قراءت کی تعداد: ائمہ قراءت نے اختلافی الفاظ میں سے بپابندی شرائط (۱)صحت روایت (۲) موافقت نو (۳)موافقت رسم) جداجدا ترتیمیں اختیار کرلیں جن کی بنا پرصدراول میں بے شار قرابیتیں پڑھی پڑھائی جاتی تھیں جن کا شارکسی کے بس کا کام نہیں ہاں ان میں سے دس ائمہ قراءات ایسے مشہور ومتاز ہیں جن کی نقل کردہ اختلافی وجوہ ہم تک صحت و تو اتر کے ساتھ پینچی ہیں پھر ہر قراءت میں دودور وابنیں ہیں اس طرح کل ہیں روایات ہوگئیں۔

جن کے تواتر وصحت پراجماع واتفاق ہےان دس ائمہ کے اساء گرامی ہیہ ہیں (۱) امام نافع مدنی (۲) امام ابن کثیر کمی (۳) امام ابن عامر شامی (۵) امام کسائی

میں نے امام حفص ۳سے رحمتہ اللہ علیہ کے قواعد لکھے ہیں جن کی روایت کے موافق ہم لوگ قرآن یر صفح ہیں اور انہوں نے مہم قرآن مجید حاصل کیا ہے امام عاصم م م تابعی سے اور انہوں نے کوفی (۸) امام ابوجعفر مدنی (۹) امام یعقو ب حضرمی (۱۰) امام خلف بغدا دی گھران دس میں ہے ہرا یک کے بے شار شاگر دہوئے ہیں لیکن ہرامام کے دودوشا گر دایسے مشہورو فائق ولائق ومرجع الخلائق ہوئے ہیں کہوہ بھی اپنے استادوں کی طرح ساری دنیا میں مشہور ہو گئے ۔ان دس ائمہ میں ہے امام عاصم کے دوشاگر دمشہور ہوئے ہیں ایک کا نام شعبہ دوسرے کا نام حفص ہے اگر چہان سب قار بوں کی قر اُ تیں اور ان کے شاگر دوں کی روایتیں آج بھی دنیا میں پڑھی یڑھائی جاتی ہیں اورعلاء نے ان میں بھی کتا ہیں لکھی ہیں لیکن ان میں سے سب سے زیادہ مشہور حضرت حفص کی روایت ہےاورسارے جہاں میں زیادہ تریمی پرھی پڑھائی جاتی ہے پس مصنف رحمتہ اللہ علیہ نے پیر رسالہ انہیں حضرت حفص کی روایت کےموافق لکھا ہےاورجس کلمہ میں ان کا اور دوسرے قاریوں کا اختلاف ہےان میں ہے اس روایت کے موافق ککھا ہے مثلا مکٹے ربھاءا عُہجَ می '' غیرہ ۔روایت حفص کے زیادہ تر مروح ہونے کا سبب۔اس کی اصل دجہ تو خدا دا دمقبولیت وشہرت ہےاور ظاہری سبب یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہمار ہے شہروں میں زیاد ہ تر لوگ ا مام اعظم ابوحنیفہ ؒ کے مقلد ہیں اور وہ حضرت حفص کے رفیق درس و نیزشر یک تجارت تھاس لئے مُقلدین نے روایت بھی امام صاحب کے ر نیق بعنی حضرت حفص کی اختیار کر لی پھر سہولت وآ سانی کے لئے نیز فتنہءاختلاف سے بیچنے کے لئے تمام اصحاب ندا ہب نے اس کےموافق اِعراب و نقطے لگا کراسی روایت کواختیار کرلیا۔ والنداعلم ۳سے، ابوعمر وحفص بن سلیمان بن مغیرہ اسدی کونی براز ( دوزا کے ساتھ ) وہ پیل پیدا ہوئے اور مماھیں وفات ہوئی ان کے والد صاحب کی و فات کے بعد والدہ صاحبہ نے امام عاصم رحمتہ اللہ علیہ ہے نکاح کر لیا تھالہذا ان کی پرورش وتربیت امام عاصم کے زیر سایہ شفقت ہوئی (نشرص ۱۵۱) ابن معین کہتے ہیں کہ حفص قر اُت عاصم کے اندراعلم الناس تھے یعنی قراءت عاصم کی أصح روايت وہ ہے جوحفص نے روايت کی ہے علا مہذھ کا کہتے ہیں کہ حفص قر اُت عاصم میں ثقه ضابط اور ثبت تھے امام عاصم سے متعدد مرتبہ قر آن پڑھا نیز متعدد د گیرشیوخ سے علم حاصل کیا حضرت امام ابوحنیفہ کے ساتھ کپڑے کی تجارت میں شریک تھے اگر چیقراءت سبعہ بلکہ عشرہ متواترہ ہیں اور سبعہ کے خلاف تو تبھی کسی نے ایک حرف بھی نہیں کہا بلکہ حرمین اور بھرہ کی قر اُت خالص قرش ہونے کی وجہ ہے ایک خاص امتیاز رکھتی ہیں مگریہ قبولیت خدا داد ہے کہ صدیوں

سے مکاتب و مدارس میں صرف روایت حفص ہی پڑھی جاتی ہے اور روئے زمین پر ایک بزار حفاظ میں ہے تقریباً نوسونانوے آ دمیوں کو صرف یمی روایت یا دے اور ایساشا ید کوئی ند ہوجس نے بیدوایت ند بردهی مو فالک فسط ل اللّه بين تيسه من يتشاء على مم نحات كتب بي كدية وات مروج بى خدموني جائية هي كيونك نّحات بمزتين ي تحقيق كي وجہ سے قر اُت عاصم پراعتراض کرتے تھے (مقدمہ شرح سبعہ قر اُت از قاری ابومحہ محی الاسلام یانی بی ص ۲۸) سس روایت حفص کی سند آپ نے امام عاصم بن الی الغود بن بهدله اسدی تابعی سے انھوں نے ابومریم زربن حیش بن حیاشہ اسدی اور ابوعبد الرحمٰن عبداللہ بن حبیب سلمی اور ابوعمر وسعد بن الیاس شیبانی ہے بڑھا پھران میں ہے زر نے حضرت عثان، حضرت علی حضرت این مسعود رضی الله معین سے اورسلمی نے حضرت عثان حضرت علی ا حضرت ابن مسعود ٔ حضرت زید حضرت الی بن کعب رضی الله عنهم اجمعین سے اور شیبانی نے صرف حضرت ابن مسعود رضی اللّٰدعنہ سے اوران یانچوں صحابہ کمرام نے نبی کریم صلی اللّٰدعلیہ وسلم سے بڑھاروایت حفص کی بوری سندا جقر سے کیکر ٔ حضرت حق جل مجده تک (۱) احقر محمد رمضان (۲) حضرت قاری سیدحسن شاه صاحب بخاری رحمته الله علیه (۳) اکشیخ عبدالما لك بن شخ جيون عليّ (٣) الشيخ محمة عبدالله بن بشير خانّ (٥) الشيخ ابراهيم سعد بن عليّ (٢) الشيخ حسن بدُير (٧) الشيخ محد متوليٌ (٨) الشيخ سيد احُدُ (٩) الشيخ احد سلمونهُ (١٠) الشيخ سيد ابراجيم العبيديٌ (١١) الشيخ عبد الرحمٰن الاجهوريُّ (١٢) الشيخ احمد المقريُّ (١٣) الشيخ محمد القريُّ (١٣) الشيخ عبد الرحمٰن اليمنيُّ (١٥) الشيخ شحاذهُ (١٧) الشيخ الناصر الطبلا ويُ (١٤) شيخ الاسلام زكريا الانصاريُّ (١٨)الشيخ رضوان لعبتي ُ (١٩)الشيخ محمد النويريُّ (٢٠) الشيخ محمد الجزريُّ (٢١) الشيخ الإمام الازهر بن لبانُّ (٢٢) الشيخ احمد صبر الشاطبيُّ (٣٣) الشيخ الى الحسن على بن مذيلُ (٣٣) الشيخ داودسليمان بن نجاحٌ (٢٥) الشيخ عثان ا في عمرودا في (٢٦) الشيخ ا في الحن طاهر بن غليو نُ (٢٧) الشيخ ا في الحن على بن محمد صالح الماشي (٢٨) الشيخ ابي العباس احد بن سهيل الاثناني (٢٩) الشيخ محمد عبيد الصباح (٣٠) الشيخ حضرت حفص صاحب روايت (٣١) الشيخ الامام عاصم بن الي لنحورُ و (٣٣) الشيخ زر بن حبيش الاسدى (٣٣) سيدنا عثان وعلى والي بن كعب وابن مسعود و زيد بن ثابت رضى الله عنهم اجمعين (٣٣) محمصلى الله عليه وسلم (٣٥) جبرئيل عليه السلام (٣٦) لوح محفوظ اوروماں سے حق سجانہ وتعالیٰ کے فیض سے آیا ہے ابو بکر عاصم بن الی النجو در والد کا نام) وابن بہدلہ ( والدہ کا نام) اسدی کوفی آپ نے شیخ القراءامام ابوعبدالرمن عبداللہ بن حبیب بن رسیسلمی نابینا شیخ القراء کوفیہ اور شیخ القراء زربن حبیش اسدی ۲ میں اور عبداللہ سے بن حبیب سلمی سے اور انہوں نے حضرت عثان اور حضرت علی اور حضرت زید بن ثابت اور حضرت عبداللہ بن مسعود اور حضرت الی بن کعب رضی اللہ تعالیے عنہم سے اور ان سب حضرات نے جناب رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم ہے ۔

المام الامريم إذرين حيش بن حباشه بن اوس اسدى اور شخ القراء الاعمر وسعد بن الياس شيبانى كونى سے قرآن پڑھا

يرينوں حفرات كبار تابعين ميں سے بين اور بلا واسط حفرت عثان 'حضرت على 'حضرت عبدالله بن مسعود' حفرت ابى بن كعب اور حفرت ذيد بن خابت کے شاگر دبيں آپ خود بھى تابعى بين اور حفرت عادث بن حمان وغيره صحاب مخراً مركوني كالله عنه م الحمد من خابت کے شاگر دبين آپ خود بھى تابعى بين اور حفرت عادم ماحمد بن خبل كہتے بين حضرت عاصم صاحب قراءت اور حفرت تعادصاحب فقد تھے ميں عاصم كوزياده پيند كرتا ہوں بحل كہتے بين عاصم صاحب سنت وقرات تقداور رئيس القراء تھے ابوا حق ابوا حق سبينى بار بار كہتے تھے ميں نے عاصم سے بہتر قارى نہيں ديكھا عاصم سے زياده قرآن ك عالم كوئى نہيں امام ابوعبد الرحمٰن كے بعد كوفدكى رياست قراء ت آپ پر منتھى ہوتى ہے آپ فصاحت و بلاغت صبط و انقان اور تجويد وقرير كے جامع تھے طريقہ ء ادا اور ابچہ بجيب وغريب تھا خوش الحانى كى نظير نہ تھى عابدو كيثر الصلوة تھے اتفان اور تجويد وقرير كے جامع تھے طريقہ ء ادا اور ابچہ بجيب وغريب تھا خوش الحانى كى نظير نہ تھى عابدو كيثر الصلوة تھے كتار ہار پڑھتے تھے اور اس تھين وصفائى سے پڑھتے ہيں كوف ميں وفات پائي بجياس سال كے قريب مند کوف پرجلوه افروز رہے آپ كے شاگر دا ہو بہتے ہيں الم مالا مي تھرائي بالله مؤد الم الم بين عامر شامى كے بعداور باتى سب سے گويا محراب ميں قرآن سنار ہے ہيں (رحمة الله عليہ ) باعتبار طبقات ورجال آپ امام ابن عامر شامى كے بعداور باتى سب سے مقدم ہيں۔

(مقدمہ شرح سبعہ قر اُست ص ۳۷) حضرت حفص کے علاوہ آپ کی قر اُست کے راویوں میں عظیم الشان اَ تمہ وعلاء ہوئے ہیں انہیں میں مفضل جماد اور حضرت اہام ابو حفیفہ رحمتہ اللہ علیہ ہیں ملاّعلی قاری رحمتہ اللہ علیہ شرح شاطبیہ ص ۱۲ میزر ( بکسرز او بشد بدرا) بن حبیش اسدی ابو مریم کنیت ہے یہ بزرگ مخضر می تنے یعنی انھوں نے جا ہلیت اور اسلام دونوں کا زمانہ پایالیکن مشرف باسلام آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد ہوئے اس لئے ان کو اکا برصحابہ رضی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد ہوئے اس لئے ان کو اکا برصحابہ رضی اللہ علیہ موا اور ان کے فیض نے ان کو جلیل القدر تا بھی بنا دیا علامہ نؤوی کلھتے ہیں وہ اکا برتا بعین میں سے ہوئے ہیں اور انکی توثیق وجلالت پرسب کا اتفاق ہے ( تہذیب الاساء ج اص ۱۹۷ ) قرآن

كے متاز قراء علامیں سے تھے حدیث میں علامہ ذھبی ان کوائمہ محقّاظ میں سے لکھتے ہیں آپ کے مشائخ صحابی س حفرت عمر فاروق 'حفرت عثان' حفرت علی' حفرت ابوذ رغفاری' حفرت عبدالله بن مسعود' حفرت عبدالرحمٰن بن عوف عباس بن عبدالمطلب اورحضرت ا في بن كعب وغيره ( رضى التُعنهم ) تقه \_ممتاز شا گردوں ميں ابراهيم خني عاصم بن الى النحو دمنهال بن عمروميسي بن عاصم عدى بن ثابت امام فعي اورابوا يخل شيباني شهرت ركھتے ہيں (تہذيب جساص ٣٢١) زربن حیش نے طویل عمر ما کی باختلاف روایت الم مے میں وفات ہو کی وفات کے وقت ۱۲۲ سال عمر مبارک تھی رحمتہ الله عليه (تهذيب) يه آپ كاشاركوفه كے متازقرا ويس تفازندگى كاموضوع كتاب الله بى تفافن قرأت ميس حفرت على كُزِّمُ اللَّهُ وجعَدُ اورايينے والدصاحب ہے كمال پيدا كيا (ابن سعدج٢م ١١٩) حافظ ذہبى كى تصريح ہے معلوم ہوتا ہے کہ انھوں نے حضرت علی کڑم اللّٰہ وجمعہ کے علاوہ حضرت عثمان اور حضرت عبداللّٰہ بن مسعود (رضی اللّٰم تعلم ) ہے بھی تعلیم حاصل کی (تذکرۃ الحفاظ ج اص ۱۵۰) قرآن کا درس دیتے تھے گراس کا کوئی معاومہ نہ لیتے تھے عمر و بن حریث کے لڑے کو انھوں نے فن قر اُت میں بھیل کرائی تو عمروین حریث نے ان کی خدمت میں سواری کا اونٹ مع خوبصورت یالان کے بھیجا مکر انھوں نے میہ مدیق و لنہیں کیا اور صاف کہلا دیا کہ ہم کتاب اللہ برکوئی اجرت نہیں لیا کرتے (ابن سعدج ۲ص۱۲۰) کامل جالیس سال تک مجد میں قرآن کا درس دیا اور آب کے بعد بیمند قر أت عاصم کونتقل موئی (تہذیبج ۵ ص ۱۸ مدیث کے مافظ تھے۔آب کے مشائخ صحابہ میں حضرت عمر حضرت عثمان حضرت علی حضرت سعد بن الى وقاص محضرت خالد بن وليد محضرت عبدالله بن مسعود محضرت جذيفه محضرت ابوموي اشعري ' حضرت ابودرداء' حضرت ابو ہر رہے وضی الله عظم ہوئے ہیں آپ کے متاز شاگر دوں میں حضرت ابراہیم مخفی حضرت علقمہ' حضرت سعد بن عبيده وصرت الواحق سعد بن جبير عطاء بن ثابت اورامام عَاصِمُ رَحِمُهُمُ اللَّهُ قابل ذكريس آب نے عبد الملک کے عبد خلافت میں سوھ میں کوف میں وفات یائی بحالت اعتکاف مبحد میں مستقل قیام فرماتے مرض الموت میں بھی معجد میں ہی تھے عطابن سائب نے جا کرعرض کیا خدا آپ پردم کرے آپ ایے بستر پنتقل ہو جاتے تواجھا تھا فرمایا کہ رسول خداصلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ بندہ جب تک مجد میں نماز کے انتظار میں رہتا ہے وہ گویا نماز ہی کی حالت میں رہتا ہے اور ملائکہ اس کے لئے دعاءِ رحمت کرتے رہتے ہیں اس لئے میں جا ہتا ہوا ، کہ مجد میں ہی مروں (رحمته الله علیه) (ابن سعدج ۲ ص ۱۲۱) علامه عبد العظیم زرقانی ککھتے ہیں که ابن عبیب سلمی حضرت علی

#### خابتنه

چاند کا پورا لمعہ بھی چودھویں رات کو ہوتا ہے اور یہاں بھی چودھویں لمعہ کے ختم پر سب مضامین پورے ہوگئے اس کے یہال پہنچ کر رسالہ کو ختم کرتا ہوں اللہ تعالیٰ اس کو تا فع اور مقبول فر ماوے طالب علموں سے بالحضوص قدّ وسیوں میں سے رضائے مولی وسی کی دُعا کا طالب ہوں۔

*اشرف على غَفِى* عُنْهُ ۵صفر۳۳۳اء

کرم اللہ وجہہ کے صاحبز ادول حفرت حن وحین رضی الله عظما کے جلبل القدرات ادہوئے ہیں (مناهل العرفان ج ا ص ۲۵۱ ، ۲۸ برصغیر میں سلسلہ چشتیہ صابر یہ کے مشہور شخ طریقت حفرت مولانا شخ عبدالقدوں گنگوہی رحمت اللہ علیہ (متوفی ۲۳ جمادی الآخرو ۱۵۳۷ء سم ۱۹۳۹ مے کے اولا دوا تھا دقد وی کہلاتے ہیں انہیں بعض بزرگوں کی فرمائش پر حفرت مؤلف نے تجوید میں بیرسالہ تحریفر مایا تھا قد وسیوں سے یہی حفرات مراد ہیں ۲۹ مرتب پُرتفقیر محمد رمضان محمی جملہ ناظرین سے بالعموم اور مُعلِّم بن و مُن عَلِی نین ودیگر خدام قرآن سے بالحضوص فلاح دارین ادر حسن خاتمہ کی دعا کا طالب ہے نیز اس الم الم الم علی میں الم الک صفا شخ التح ید والقرآء ت حضرت مولانا قاری سید حسن شاہ صاحب بخاری نور اللہ مرقد ہ کفرت قاری صاحب کی اہلی محرّ مداور آپ کی جملہ نیک وصالح اولا دکوا پی نیک دعاؤں میں شامل فرمالیں۔

وَا حِرْ دَعُوانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلَمِينَ وَصَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَىٰ خَيْرِ خَلْقِهِ سَيَدِنَا وَ مُؤْلِنَا مُحَمَّدٍ وَالِهِ وَاصْحَابِهِ وَ اَزُوَاجِهِ وَذُرِّيَاتِهِ وَاهُلِ بَيْتِهِ ٱجْمُعِينَ وَارْ حَمُنَا مَعَهُمْ بِرَحْمَتِكَ يَا ٱرْحَمَ الرُّحِمِيْنَ. تَكَثَّتُ بِالْحَكَيْرِ

رمضان المبارك الممايع بروزمنكل بوقت صح نونج كرجاليس منك مطابق ١٠٠٠ مرو٠٠٠ ء